







## ضرورى تفصيل

مج کےخاص اور اہم حقوق

محى السنه حضرت واقدس مولا ناشاه ابرارالحق صاحر يطفطه

نام واعظ:

نام وعظ:

محمدا فضال الرحمٰن

مرتب: تزكين:

محدارمغان ارمان

تعدادصفحات:

ذوالحبة ١٣٣١ه/ تمبر ١٠١٥ ع

اشاعت دوم:

المجمن احياءالسنه

32-راجيوت بلاك نفيرآ با ذباغبانيوره لا مور

زرسريسي:

ناشر:

بادگارخانقاه امدادیهاشر فیه بالمقابل چڙيا گھر'شاہراهِ قائداعظم' لا ہور

ا 10-J آرکیٹیکٹ ہاؤسنگ سوسائٹی ڈاکخانہ ٹھوکرنیاز بیگ لاہور khanqahmuqeem@yahoo.com

لٹر پیری ترسل بذریعہ ڈاک صِرف ان پتول سے ہوتی ہے

الحبثر اجباء است بادكارخانقاه إملاد بابتثرنيه

بالمقابل چرايا گھر، شاہراهِ قائداِعظم لامرُو

32 راجيوت بلاك ، نفيراً باد ، باغبانيور وللا بو

0300-0321-0334-0313: 9489624

www.khanqah-lhr.org Khanqah.lhr@gmail.com

# 

# عرضِ مرتب

#### حَامِدًا و مصليًا و مصليًا، أمَّا بَعُدا!

بیالک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بنیادی طور پر دوشانیں ہیں ایک شانِ

جلال دوسرے شانِ جمال اسی کے ساتھ ریجھی ہے کہ بندوں کا اپنے خالق و مالک سے تعلق دوطرح کا بہاتعلق کا مظہر سے تعلق دوطرح کا بہاتعلق کا مظہر

نمازہے، دوسر نے علق کا مظہر کج ہے۔

🗦 کے ارکان و اعمال، مناسک وعبادات سے واضح ہوتا ہے کہ بیرالیہا

اسلامی فریضہ ہے جس میں انسان حکم کا بندہ اور اشاروں کا غلام بن جاتا ہے،عشق و محبت،شورید گی واشفتہ سری کا قدم قدم پرمظاہرہ کرتا ہے جواہل جنوں واہل وفا کا شعار

حبت، توریدی واستند سری کا مدم مدم کرد میں ہوستان اللہ کا چکر لگا تا بھی صفا ومروہ کے ہے۔ ہے کہ بھی حجر اسود کا بوسہ لیتا نظر آتا ہے بھی بیت اللہ کا چکر لگا تا بھی صفا ومروہ کے

درمیان دوڑتا بھا گیا، بھی مٹی میں بھی عرفات میں دعا وعبادت میں ، بھی مزدلفہ میں مغرب کو مشاء کے ساتھ ملانے میں مشغول دکھائی دیتا ہے، بھی تشہرتا ہے بھی سفر کرتا

ہے، نداپی کوئی رائے، نہ کوئی تجویز، نہ خواہش کی تابعداری، نہ شہوت کی غلامی، بس ایک عاشقانہ انداز ہے کیف ومستی، اخلاص ومحبت کے جذبہ سے سرشار ہوکر عاشقانہ

. لباس پهن کراطاعت وانقیاد بشلیم وعبودیت میںمصروف رہ کراینے ول کی سیرا بی و

روح کی تسکین مغفرت و بخشش رحمت الہی اوراس کے انوارات و برکات سے اپنے

دامن مرادکو بھرتا ہے، جج الیی عظیم عبادت کی سوغات اس کے فوائد ومنافع زندگی میں اس کے ذریعہ صالحیت و نیکی اخلاق میں عمر گی، کر دار میں درسگی اور اس کے مفید اثرات کے بقاء کے لیے مرشدی محی السنة حضرتِ اقدس مولا ناشاہ ابرارالحق صاحب دامت برکاتهم [اب رحمہ اللہ تعالی ہوگئے] کا وعظ جو ٹی میں ہوا تجائ کرام کے لیے بطور

خاص زادِراہ ہے حضرت والا مرطلۂ کی نظر ثانی واجازت سے مجلس اس کو' کی کے خاص اور اہم حقوق'' کے نام سے پیش کر رہی ہے اللہ تعالی اس کو قبول فر ما کر اُمت مسلمہ کو اس سے مستفید ہونے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین

والسلام محمدافضال الرحم<sup>ا</sup>ن خادم اشرف المدارس هردو کی

١٠ ارزيقعد و١٢٢ اه

# التباع سنت محبوبيت كاراز

عيم الأمت مجرد المدّيد حفر مولاناه محمراً بثرف عطي لي تصانوي والسّيفالي

فرمایا کہ:حضور بھی کی اتباع میں خاص برکت کا رازیہ ہے کہ جو شخص آپ کی ہیئت (وضع) بنا تا ہے اس پر اللہ تعالی کو محبت اور پیار آتا ہے کہ بیر میرے محبوب کا ہم شکل ہے۔ پس بیدوصول کا سب سے اقر ب طریق ہے ( یعنی اللہ تک پہنچنے کا سب سے قریب راستہ ہے )۔ (از: کمالات اشرفیہ)

# مج کےخاص اور اہم حقوق

بِاسْبِهِ تَعَالَى

الْحَمُدُ لِلْهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ
وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ الْفُسِنَا وَمِنْ
سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْ لِهِ اللهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلُهُ
فَلا هَادِى لَهُ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا إِللهَ إِلَّا اللهُ وَحُلَهُ لا شَرِيْك
فَلا هَادِى لَهُ وَنَشْهَدُ اَنْ لَا إِللهَ إِلَّا اللهُ وَحُلَهُ لا شَرِيْك
لَهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّرِنَا وَمُؤلانَا مُحَبَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَذُرِيَّاتِهِ وَسَلَّمَ
صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَذُرِيَّاتِهِ وَسَلَّمَ
شَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَذُرِيَّاتِهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَاصْحَابِهِ وَذُرِيَّا تِهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَاصْحَابِهِ وَذُرِيَّا تِهِ وَسَلَّمَ

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَجَّ لِللّٰهِ فَلَمْ يَرُفَث وَلَمْ يَفْسِق رجع كيوم ولدته امه (متفتعليه)

''اللہ کے لیے جوج کرےاور بدزبانی ونافر مانی نہ کرے تو وہ گنا ہوں سے مطرح پاک وصاف ہوکرلوٹے گاجیسے کہ آج ہی اس کی ماں نے اس کو جناہے''۔

بعض احباب نے خواہش کی کہ <mark>جا</mark>ت کرام کے بارے میں کچھ باتیں بیان کردی جائیں بعض باتیں تو پہلے بھی اس کے متعلق کہی جا چکی ہیں ۔ <sup>3</sup>ج کے بعد کن کن

چیزوں کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام رکھنا جا ہیے۔اس وقت ان کا ذکر مناسب معلوم

ہوتاہے۔

## فائده الهانے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں:

اس سلسلہ میں بنیادی بات رہے کہ سی چیز سے فائدہ اٹھانے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں ایک تو یہ کہ وہ کامل ہودوسرے یہ کہ وہ ہمارے پاس باقی بھی رہے جب بید دونوں ہی چیزیں ہوں گے تب جا کر ہم اس سے بورا نفع اور فائدہ اٹھاسکیں گےان دونوں میں سے ایک ہواور یا نہ ہویا دونوں ہی نہ ہوں تو پھر نہ تو فائدہ اس سے فادہ ہی اٹھایا جاسکتا ہے اور نہ ہی اس سے نفع ہوگا۔ مثال کے طور برگھڑی ہے اس کا فائدہ اور نفع جب ہی ہوگا جبکہ وہ کامل بھی ہواور باقی بھی رہےاب اگر کسی کے پاس گھڑی موجود ہے کیکن اس کی سوئیاں غائب ہیں یا اس کا ڈائیل غائب ہے تو فائدہ حاصل نہ ہوگا یا گھڑی تو بوری ہے مگر آج ہی لے کر آئے اورکل صبح چوری ہوگئی تب بھی اليي حالت ميں اس كا نفع نہيں ہوگا پہلی صورت میں وہ كامل نہيں اس ليے اس كا فائدہ حاصل نہیں ہور ہاہے دوسری صورت میں وہ ہمارے یاس باقی نہیں اس لیے ہم کواس کا نفع نہیں مل رہاہے اس سے ظاہر ہوا کہ سی چیز کا نفع اور اس کا فائدہ حاصل ہونے کے لیے دو چیزیں اصولی ہیں ایک توبید کہ وہ کامل بھی ہود وسرے پید کہ وہ ہمارے پاس باقی

# يهال حاضري كيول موئى؟

قابل غور بات بیہ کہ ہم لوگوں کو حرم شریف میں جو حاضری ہوئی ہے وہ جیسی عبادت کے لیے ہوئی ہے اس سے کتنا شرف حاصل ہوتا ہے کتنا اعز از ملتا ہے

ولى الله بننے كامهيينه:

رمضان شریف کامہینہ کتنی خیر و برکت کامہینہ ہے ولی بننے کامہینہ ہے ایک شخص اس میں تمیں روزے قاعد ہے سے رکھ لے ولی بن جائے گا جیسے بعض لوگوں کی صحت خراب ہوتی ہے وہ اپنا علاج کراتے رہتے ہیں ان کے لیے معالج تجویز کرتا ہے کہ فلال مقام پر چلے جاؤو ہاں جا کر رہوتمھاری صحت بنتی چلی جائے گی صحت ٹھیک ہوجائے گی چنانچے معالج کے مشورہ پڑ مل کرتا ہے چند دنوں میں صحت مند ہوجاتا ہے ہوجائے گی چنانچے معالج کے مشورہ پڑ مل کرتا ہے چند دنوں میں صحت مند ہوجاتا ہے ایسے ہی روحانی صحت مند ہونے کے لیے رمضان شریف کامہینہ ہے کہ اس میں آ دمی ولی اللہ بن جاتا ہے۔

طالبان دين كامقام:

ایسے ہی علم دین حاصل کرنے ، دین پڑھنے پڑھانے کی بڑی فضیلت ہے فرمایا گیا:

من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع (١)

د جو شخص طلب علم کے لیے نکلے وہ اللہ کے راستہ میں ہے یہاں تک کہ

واپسآئے"۔

کتنی بڑی فضیلت ہے! ایسے ہی دینی ہاتوں کے سننے دینی مذاکرہ میں

(1):رواه الترمذى

شرکت سے نفع ہوتا ہے تھم ہے نصیحت کرواس کا فائدہ ہوتا ہے، نفع ہوتا ہے۔ فرمایا گیا:

وَذَكِّرُ فَاِنَّ اللِّاكُلِي تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ<sup>(۱)</sup>

''اورنفیحت کیجیےاس لیے کہ نھیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے''۔

### صحبت نيكال گريك ساعت است:

نفع ہوتا ہے بعض اوقات اس کا ظہور دیر میں ہوتا ہے۔ دینی مجالس اور اچھی

صحبت کے بھی برکات ہیں نیک صحبت کے بارے میں مشہور شعر بھی ہے۔

صحبت نیکال گر یک ساعت است

بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا

اگرکسی کامل کی صحبت ایک ساعت مل جائے تو یہ بسا اوقات برسوں کی عبادت سے بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے کہا گریفالی عبادت کرے گا نفلی روز بر کھے گا تو فائدہ ہوگا، اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ لیکن اگر کوئی اس میں عملی یاعلمی غلطی ہے اس کی اصلاح اس سے نہیں ہوگی۔ اگر کسی اللہ والے کی صحبت میں پہو نچے گا تو ان کی صحبت میں الیہ با تیں کان میں پڑیں گی کہ خلطی کی اصلاح ہوجائے گی۔ بعض اوقات تو الیی میں ایس ہو جاتی ہیں کہ جس سے زندگی کا رُخ بلیٹ جاتا ہے اس طرح کے بیسیوں با تیں ہو جاتی ہیں۔ عبرت کے لیے ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں۔ ہمارے یہاں رمضان شریف میں ایک صاحب تشریف لائے۔ پھی دنوں تک رہے عصر کی نماز کے بعد پانچ سات منٹ کچھ دینی با تیں سنانے کا معمول ہے۔ ان دنوں بڑے برئے گنا ہوں کے سات منٹ کچھ دینی با تیں سنانے کا معمول ہے۔ ان دنوں بڑے برئے گنا ہوں کے سات منٹ کچھ دینی با تیں سنانے کا معمول ہے۔ ان دنوں بڑے برئے گنا ہوں کے سنانے کا بھی سلسلہ تھا۔ بڑے گناہ میں رشوت کا ذکر آیا۔ اس کی میں نے پھی تشریخ

(۱):پ۲۲ع۲\_

ج كناص اورا بم حقوق

بھی کر دی۔مجبوری کی حالت میں تو تھم علیحدہ ہے۔ایک شخص ہےا گروہ رشوت نہیں دیتا تواس کوضرر پهو نیخهٔ کااندیشه بے توایسے موقع برشریعت نے سہولت وآسانی دی ہے اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ کوئی ناشتہ دان میں روٹی بوٹی لے جارہا ہے ایک کٹکھنا گتا پیچھےلگ گیا بھوکا بھی معلوم ہوتا ہے بار بارلیک رہا ہے اگراس کو پچھنہیں دیتے تو اندیشہ ہے کہ پیر کی بوٹی نوچ لے گا اب ایسے موقع پر کیا کرو گے۔اس سے بیخ کے لیے ناشتہ دان کی روٹی بوٹی دے دو۔ایسے ہی شریعت نے نقصان سے بیخے کے لیے تواس کی اجازت دی ہے لیکن لینے کی کسی حال میں بھی اجازت نہیں ہے۔ رشوت کے سلسلہ میں بیر باتیں ان کے کان میں پڑیں۔ کچھ دن قیام کر کے چلے گئے۔ پھرانھوں نے اپنے گھر سے خطاکھا کہ رمضان شریف میں آٹھ دیں روز میں آپ کے یہاں رہابڑا فائدہ ہوا۔اتنا فائدہ ہوا کہ میں کچھنہیں کہدسکتا۔سب سے بڑا فائدہ بیہوا کہ میں رشوت لیا کرتا تھا آپ کے یہاں اس سلسلہ میں باتیں سنیں تو ارادہ کرلیا کہ ابنہیں لوں گا اور جن لوگوں کی لی میں ان کو واپس کروں گا یہاں آ کر حساب لگایا تو معلوم ہوا کہ اب تک ایک لا کھرویے رشوت کے لیے چکا ہوں اور اس وقت اس کی میں نے پہلی قسطتیں ہزارروپیپددے کراینے ایک دوست سے کہا کہ جاؤسب کی رقم واپس کردوتو کچھلوگوں نے تو لے لیا اور اکثر لوگوں نے میہ کر لینے سے اٹکار کردیا کہ انھوں نے ہم سے مانگانہیں ہم نے تو کام کے بعد خوثی سے دیااور بعضوں نے معاف کردیااس طرح اٹھارہ ہزار سے زائدروییہ واپس آ گیااب میں دوسری قسط روانہ کررہا

## حفظ قر آن اوراس کی تلاوت کا اجر:

ایسے ہی تلاوت قرآن پر کتنا اجرہے فرمایا گیا:

من قرأ حرفًا من كتاب الله فله حسنة و الحسنة بعشر امثالها (۱) ''جو شخص قرآن پاك كايك ترف كى تلاوت كري تواس كے ليے ايك نيكى ہےاوروہ نيكى دس نيكيول كے برابر ہے''۔

ایک ایک حرف پردس دس نیکیاں ملتی ہیں کوئی شخص ایک قرآن پاک پڑھے تو اس کھا تا ہیں کوئی شخص ایک قرآن پاک کر تھے تو اس کھا ظامے تقریباً تعیس اکتیس لاکھ نیکیاں اس کوئل جاتی ہیں حفظ قرآن پاک کی کتنی بڑی فضیلت ہے فرمایا گیا:

من قرأ القرأن ناشد ظهرة فأضل حلاله و حرم حرامه ادخله الجنة و شفعه في عشرة من اهل بيته كلهم قد و جبت له النار (٢)

''جوشخص قرآن پاک پڑھے اور اس کو اچھی طرح یاد کرنے پھر اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانے تو اس کا داخلہ جنت میں ہوگا اور اس کے گھر والوں میں سے ان دس افراد کے بارے میں اس کی سفارش کوقبول کیا جائے گا جوسب جہنم کے مستحق تھ'۔

اورحافظ سے کہا جائے گاپڑھتا جااور چڑھتا جا۔ اقد أو ارتبق (٣)

(۱):ترمذی، مشکوة:۱/۱۸۱ (۲):رواه احمد، مشکوة:۱/۱۸۱ (۳):ترمذی، مشکوة:۱/۱۸۱

"پرُ هتاجااور چرُ هتاجا"\_

یہ سب فضائل وبرکات مختلف اعمال کے ہیں ان کوتو مثال کے طور پر ذکر کر دیا گیا ور نہ اور بھی دوسرے اعمال ہیں کہ ان کے اجروثو اب کا ذکر کیا گیا ہے۔ حاجی کا بلند مقام:

ان سب کے باوجود کسی مل کے بارے میں سے کم نہیں ہے کہ اس کے کرنے والے سے ملواور دعا کراؤ، تم حافظ سے ملو، عالم سے ملوروزہ دار سے ملواور ان سب سے دعا کی درخواست کرو۔وہ مستجاب الدعوات ہے اس کی دعا قبول ہوگی سے تھم کسی کے لیے نہیں ہے۔صرف مج کرنے والے حاجی کو بیشرف حاصل ہے کہ جب وہ مج کرآئے تو تھم ہے کہ اس کے گھر آنے سے پہلے پہلے اس سے ملاقات کروتو دعا کی گزارش کرو۔فرمایا گیا:

اذا لقيت الحاج فَسَلِّمُ عليه و صافحة و مرةان

يستغفر لك قبل ان يى خل بيته فأنه مغفورله (١)

''حاجی سے جب تمھاری ملاقات ہوتو اسے سلام کرواور مصافحہ کرواوراس کے گھر پہنچنے سے پہلے اپنے لیے دعائے مغفرت کی درخواست کرو،اس لیے کہوہ بخشا بخشایا ہے''۔

جب فی کر کے آدمی لوشا ہے تو وہ اب ایسا ہو گیا گویا کہ آج ہی اس کی پیدائش ہوئی ہے سارے گناہ اس کے مث جاتے ہیں،معاف ہوجاتے ہیں۔فرمایا گیا:

(1):رواه احمد، مشكوة: ١٨٦/١\_

من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه (۱)

"الله كي جوج كرے اور بدزبانی ونافر مانی نه كرے تو وه گنا ہوں سے
اس طرح پاك وصاف ہوكراو ٹے گا جیسے كه آج ہی اس كی ماں نے جنا ہے'۔
وربارالہی كی حاضری كی بركت:

گناہ دوسم کے ہوتے ہیں یا تو حق اللہ سے متعلق ہوں گے کہ حقوق اللہ کو خاہر ضائع کیا ہوگا۔ اب ظاہر ہوں گے کہ حق العبد کوضائع کیا ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے در بار میں آنے کی تو فیق عطا فرمائی ہے تو اس کی برکت سے اپنے حق کو تو معاف کردیں گے۔ اب رہ گئے حقوق العباد، مثلاً کہ کسی کو مارا پیٹا کسی کو برا بھلا کہا، کسی کو گالی دی اسی طرح اور دوسر ہے معاملات، ان کی تلافی کی صورتیں پیدا فرما دیں گے ایسی آسانیاں وسہولتیں فرما دیں گے کہ جس سے کہ صاحب اپنے حق کو فرما دیں گے ایسی آسانیاں وسہولتیں فرما دیں گے کہ جس سے کہ صاحب اپنے حق کو معاف کر دوئم کو بیا نعام مل معاف کر دوئم کو بیان اتنا بڑا جائے گا اس طرح سے معافی کی صورت ہو جائے گی پھر یہ کہ حاجی کو جہاں اتنا بڑا جائے گا اس طرح سے معافی کی صورت ہو جائے گی پھر یہ کہ حاجی کی جہاں اتنا بڑا جائے گا اس طرح سے معافی کی صورت ہو جائے گی اور تلا فی کی تو فیق مل جائے گی۔

نفع بفتر رمجام ره موتاب:

اور بیاس لیے کہ اصلاح وتربیت کے لیے مجاہدہ ضروری ہے۔ برسوں سے جوغلط عادتیں پڑی ہوئی ہیں ان کی درسگی کے لیے مجاہدہ کرنا ہی پڑتا ہے۔ شریعت پر

(۱):متفق عليه، مشكوة: ١/٢١٦

اچھاہے اسی سلسلہ میں ایک بات اور عرض کر دی جائے کہ بعض لوگ سجھتے ہیں کہ منزل تک پہو نچنے کے لیے صرف مجاہدہ کافی ہے بیہ خیال صحیح نہیں ہے بلکہ ہر منزل کا جور ہبر ہے اس کی ہدایت کے موافق مجاہدہ ہواور اس کی اتباع بھی ہوتو پھر مجاہدہ مفید ہوگا، اور اگر اتباع نہ ہوتو مجاہدہ کا فائدہ نہیں ملے گا۔ ہوائی جہاز کے سفر ہی میں کتنا مجاہدہ ہے لیکن اس کا فائدہ جب ہی ہوگا جبکہ وہاں کے اصول کی پابندی کی جائے، ہدایت کے موافق معاملہ کیا جائے مثلاً اطلاع دی گئی کہ ہوائی اڈے فلال وقت آئے۔ اب ستی و کا ہلی کر دی مقررہ وقت پڑ ہیں آئے تو کیا ہوا ہوائی جہاز چلا جائے گا، اس مجاہدہ کا فائدہ نہیں ہوا، حرمین شریفین نہیں پہو نچے۔ کیوں؟ رہبر کی جائے گا، اس مجاہدہ کا فائدہ نہیں ہوا، حرمین شریفین نہیں پہو نچے۔ کیوں؟ رہبر کی

ہدایت کی خلاف ورزی کی ،اس کی انتباع نہیں گی۔ ہدایت کی گئی کہ کراچی کے ہوائی اڈے پر تیاری کر کے آجانا۔ آپ وقت مقررہ پر تو آ گئے مگر ٹکٹ نہیں لیا تو کیا ہو گاسفر

نہیں ہو پائے گااس سے معلوم ہوا کہ خالی مجاہدہ کافی نہیں بلکہ جس نوع کے بھی مجاہدہ

کی ضرورت ہواس نوع کا مجاہدہ کرےاس کے رہبر کی انتاع اوراس کی ہدایت کے موافق تب اس کا نفع اور فائدہ ہوگا۔

### ولايت كابهت مختضرراسته:

گے کے سلسلہ میں ایک اور بات کہا کرتا ہوں کہ مان لوکسی جگہ جانے کے تین راستے ہیں۔ ایک طویل ہے دوسر امخضر ہے، تیسرا بہت ہی مخضر ہے فلاہر ہے کہ ان تینوں میں جو بہت مخضر راستہ ہے اس کولوگ پسند کریں گے اور اختیار کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ اس طرح ولی اللہ بنے اور اللہ کے قرب خاص کے بھی تین راستے ہیں۔ ایک طویل، دوسرا مخضر، تیسرا بہت ہی مخضر طویل راستہ سے کہ انسان فرائض و ہیں۔ ایک طویل، دوسرا مخضر، تیسرا بہت ہی مخضر طویل راستہ سے کہ انسان فرائض و واجبات کی پابندی کرے، طاعات کا اہتمام کرے، سنن ومستحبات پر عمل کرتا رہے گئا ہوں سے بچتار ہے اس کے لیے مجاہدات کرتا رہے۔ ایک راستہ تو یہ ہے لیکن سے گنا ہوں سے بچتار ہے اس کے لیے مجاہدات کرتا رہے۔ ایک راستہ تو یہ ہے لیکن سے

مجاہدہ مفید ہوگا، اور اگر اتباع نہ ہوتو مجاہدہ کا فائدہ نہیں ملے گا۔ ہوائی جہاز کے سفر ہی میں کتنا مجاہدہ ہے لیکن اس کا فائدہ جب ہی ہوگا جبکہ وہاں کے اصول کی پابندی کی جائے، ہدایت کے موافق معاملہ کیا جائے مثلاً اطلاع دی گئی کہ ہوائی اڈے فلال وقت آئے۔ اب ستی و کا ہلی کر دی مقررہ وقت پڑ ہیں آئے تو کیا ہوا ہوائی جہاز چلا جائے گا، اس مجاہدہ کا فائدہ نہیں ہوا، حرمین شریفین نہیں پہو نچے۔ کیوں؟ رہبر کی جائے گا، اس مجاہدہ کا فائدہ نہیں ہوا، حرمین شریفین نہیں پہو نچے۔ کیوں؟ رہبر کی

ہدایت کی خلاف ورزی کی ،اس کی انتباع نہیں گی۔ ہدایت کی گئی کہ کراچی کے ہوائی اڈے پر تیاری کر کے آجانا۔ آپ وقت مقررہ پر تو آ گئے مگر ٹکٹ نہیں لیا تو کیا ہو گاسفر

نہیں ہو پائے گااس سے معلوم ہوا کہ خالی مجاہدہ کافی نہیں بلکہ جس نوع کے بھی مجاہدہ

کی ضرورت ہواس نوع کا مجاہدہ کرےاس کے رہبر کی انتاع اوراس کی ہدایت کے موافق تب اس کا نفع اور فائدہ ہوگا۔

### ولايت كابهت مختضرراسته:

گے کے سلسلہ میں ایک اور بات کہا کرتا ہوں کہ مان لوکسی جگہ جانے کے تین راستے ہیں۔ ایک طویل ہے دوسر امخضر ہے، تیسرا بہت ہی مخضر ہے فلاہر ہے کہ ان تینوں میں جو بہت مخضر راستہ ہے اس کولوگ پسند کریں گے اور اختیار کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ اس طرح ولی اللہ بنے اور اللہ کے قرب خاص کے بھی تین راستے ہیں۔ ایک طویل، دوسرا مخضر، تیسرا بہت ہی مخضر طویل راستہ سے کہ انسان فرائض و ہیں۔ ایک طویل، دوسرا مخضر، تیسرا بہت ہی مخضر طویل راستہ سے کہ انسان فرائض و واجبات کی پابندی کرے، طاعات کا اہتمام کرے، سنن ومستحبات پر عمل کرتا رہے گئا ہوں سے بچتار ہے اس کے لیے مجاہدات کرتا رہے۔ ایک راستہ تو یہ ہے لیکن سے گنا ہوں سے بچتار ہے اس کے لیے مجاہدات کرتا رہے۔ ایک راستہ تو یہ ہے لیکن سے

مجاہدہ مفید ہوگا، اور اگر اتباع نہ ہوتو مجاہدہ کا فائدہ نہیں ملے گا۔ ہوائی جہاز کے سفر ہی میں کتنا مجاہدہ ہے لیکن اس کا فائدہ جب ہی ہوگا جبکہ وہاں کے اصول کی پابندی کی جائے، ہدایت کے موافق معاملہ کیا جائے مثلاً اطلاع دی گئی کہ ہوائی اڈے فلال وقت آئے۔ اب ستی و کا ہلی کر دی مقررہ وقت پڑ ہیں آئے تو کیا ہوا ہوائی جہاز چلا جائے گا، اس مجاہدہ کا فائدہ نہیں ہوا، حرمین شریفین نہیں پہو نچے۔ کیوں؟ رہبر کی جائے گا، اس مجاہدہ کا فائدہ نہیں ہوا، حرمین شریفین نہیں پہو نچے۔ کیوں؟ رہبر کی

ہدایت کی خلاف ورزی کی ،اس کی انتباع نہیں گی۔ ہدایت کی گئی کہ کراچی کے ہوائی اڈے پر تیاری کر کے آجانا۔ آپ وقت مقررہ پر تو آ گئے مگر ٹکٹ نہیں لیا تو کیا ہو گاسفر

نہیں ہو پائے گااس سے معلوم ہوا کہ خالی مجاہدہ کافی نہیں بلکہ جس نوع کے بھی مجاہدہ

کی ضرورت ہواس نوع کا مجاہدہ کرےاس کے رہبر کی انتاع اوراس کی ہدایت کے موافق تب اس کا نفع اور فائدہ ہوگا۔

### ولايت كابهت مختضرراسته:

گے کے سلسلہ میں ایک اور بات کہا کرتا ہوں کہ مان لوکسی جگہ جانے کے تین راستے ہیں۔ ایک طویل ہے دوسر امخضر ہے، تیسرا بہت ہی مخضر ہے فلاہر ہے کہ ان تینوں میں جو بہت مخضر راستہ ہے اس کولوگ پسند کریں گے اور اختیار کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ اس طرح ولی اللہ بنے اور اللہ کے قرب خاص کے بھی تین راستے ہیں۔ ایک طویل، دوسرا مخضر، تیسرا بہت ہی مخضر طویل راستہ سے کہ انسان فرائض و ہیں۔ ایک طویل، دوسرا مخضر، تیسرا بہت ہی مخضر طویل راستہ سے کہ انسان فرائض و واجبات کی پابندی کرے، طاعات کا اہتمام کرے، سنن ومستحبات پر عمل کرتا رہے گئا ہوں سے بچتار ہے اس کے لیے مجاہدات کرتا رہے۔ ایک راستہ تو یہ ہے لیکن سے گنا ہوں سے بچتار ہے اس کے لیے مجاہدات کرتا رہے۔ ایک راستہ تو یہ ہے لیکن سے

پیاس گی تو انھوں نے یینے کے لیے یانی مانگا۔اس زمانہ میں مدینہ طیبہ کی صراحیاں

تبرک کے طور پرلوگ لے جایا کرتے تھے۔اہتمام سے رکھا کرتے تھے اوران میں

یانی بھی خوب ٹھنڈا ہوتا تھا۔ رئیس صاحب بھی وہ صراحی اینے یہاں لے کرآئے

تھے۔تو انھوں نے اپنے خادم سے کہا کہاس صراحی سے یانی لا نا جوہم دوسرےسفر 🏂

میں لائے تھے خیر بات ہوگئی۔ شندایانی آیا، پیا۔ وہ بزرگ جب یانی پی چکے تو فرمایا کہ آپ نے بڑا محصنارا یانی پلایا بہت جی خوش ہوا۔اس کے بعد فر مایا کہ بطور خمرخواہی کے ایک بات ہے کہ آپ نے جو کہا کہ اس صراحی سے یانی لا ناجود وسرے سفر کے میں لایا تھااس ہے آپ نے بیرظا ہر کیا کہ ہم دو 🕏 کر چکے ہیں بیتو اخلاص کے منافی ہے اس سے دونوں 🕏 کا ثواب ضائع ہو گیا اب تیسرا 🕏 کیجیے۔اس بات کوتو دوسر ہے طریقہ سے بھی کہا جا سکتا تھا کہ دیکھو جو صراحی دائیں طرف رکھی ہے یا بائیں طرف رکھی ہے اس سے یانی لا نااس طرح کہنے سے مقصد بھی حاصل ہوجاتا کے صراحی کا مختلاً ا یانی بھی آ جا تا اور 🕏 کا اخفاء بھی رہتا۔ایسے ہی بعض مرتبہلوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ کتنے 🕏 ہو گئے۔ارے بھائی اس سوال سے کیاغرض ہے کیا فائدہ ہے اصل جو چیز ہے وہ بیر کہ انسان جو کام کرتا ہے اس کا خالی کر لینا بیرکا فی نہیں بلکہ وہاں مقبول بھی تو ہونا جا ہیے اوراس کا پیتے سی کونہیں ہے ایسی صورت میں اس کے پوچھنے سے کیا حاصل اوراس کے ذکر سے کیا فائدہ اس لیے اخفا جا ہیے۔

## تهجد کاامتمام اوراس کی برکات:

دوسری چیزیه که یهال کی حاضری کی برکات سے جن اعمال کی توفیق ہوتی رہی ان کا اہتمام رکھا جائے یہاں تبجد کی پابندی کرتے رہے اس کا اہتمام بدستوررکھا جائے تبجد میں بالذات ریے خاصیت ہے کہ وہ انسان کو نیک وصالح اور ولی بنا دیتی ہے حدیث پاک میں فرمایا گیا:

عليكم بقيام الليل

گناہوں سے رُکنے کی طافت اس سے پیدا ہوجاتی ہے۔ نئے گناہ نہیں ہو

پائیں گے۔

مسلسل علاج سے فائدہ ہوتا ہے:

بعض مرتبه ایسا ہوجا تا ہے کہ ایک شخص کسی مرض میں مبتلا ہے۔ اب اس نے دوا استعال کی تو ایک دو دفعہ استعال کرنے سے فائدہ ظاہر نہیں ہوتا ہاں اس کومسلسل استعال کرے پھراس کا نفع ظاہر ہوگا ، افاقہ شروع ہوجائے گا۔ مرض جب پرانا ہوجا تا ہے تو پھراس میں دیرلگ جاتی ہے، لیکن برابر دوا کھا تا رہے تو پھر صحت شروع ہوجاتی ہے۔ ایسے ہی نبی کریم سی کے زمانہ میں ایک صاحب تھے وہ چوری بھی کرتے تھے اور تہجہ بھی پڑھتے تھے تو تا ہے۔ عرض کیا گیا:

ان فلانا يصلح بالليل فاذا اصبح سرق

"فلال شخص رات میں تہجد پڑھتا ہے جب صبح ہوتی ہے تو چوری کرتا ہے"۔

مقصد بیرتھا کہ تہجدتو گنا ہوں سے روکتی ہے پھر بیرکیا معاملہ ہور ہاہے۔ بات وہی ہے کہ مرض جب پرانا ہو جاتا ہے تو پھر مسلسل علاج اور دوا کے استعمال کی

ضرورت ہوتی ہے، پھراس کا فائدہ ہوتا ہے۔چنانچیآپ نے فرمایا:

انه ستنهاه ما تقول (۱)

''عنقریب بینمازاس کواس عمل سے روک دے گی جوتم بتلارہے ہو''۔ کیفیر دیں بین

ارے بھائی ٹی بی کا مریض ہے۔اباس نے خمیرے کھانا شروع کیے ہیں

(۱):رواه احمد مشكوة: ١٠٠١ ١ ـ

🗸 ئى كىخاص اورا ئىم چقۇ د

تو ملکے ملکے فائدہ ہوگا،ایک دن میں تھوڑا ہی فائدہ ہوگا۔ یہی معاملہ یہاں بھی ہے گ چنانچے حضرت ملاعلی قاری اس کی تشریح میں فرماتے ہیں:

فبثل هذه الصلوة لامحالة تنهاه فيتوبعن السرقة

قريباً.....اذلابه من مزاولة الصلاة زمنا

حتى يجد منها حالة في قلبه تمنعه من الاثم(١)

''پس اس جیسی نمازیقیناً اس کوروک دے گی جس سے وہ عنقریب چوری

سے توبہ کر لے گا،اس لیے ضروری ہے اس نماز کا ایک مدت تک اہتمام و پابندی کرنا

یہاں تک کہاس کی وجہ سے قلب میں ایک الی خاص کیفیت پیدا ہوجائے جواس کو

نفس وشیطان کی مدافعت کی تدبیر:

گناہ سے روک دی'۔

بعض دواؤں کی خاصیت ہوتی ہے کہ وہ بیاری کے لیے دافع بھی ہوتی ہیں مانع بھی ہوتی ہیں اور گناہوں سے مانع بھی ہوتی ہیں اور گناہوں سے مرکنے کی بھی طاقت پیدا ہوتی ہے تو بید دافع بھی ہے اور مانع بھی ہے جس کو ج کا شرف حاصل ہوا ہے اس کے لیے اس کا اہتمام اور زیادہ چاہیے۔ کیونکہ ج کر کے آرہا ہے مشتجاب الدعوات بن کے آرہا ہے ، مغفور ہو کے آرہا ہے ۔ تو اب نفس وشیطان دونوں مل کرحملہ کرنے کی کوشش کریں گے ، بہکانے کی تدبیر کریں گے تو جو شرف حاصل ہوا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اب اگریے تھوڑی ہی محنت کرے، فکر کرے تو دونوں کا حملہ کا میاب نہیں ہوسکتا۔ ان کی مدافعت کے لیے ایسے ہتھیا رکی بھی ضرورت ہے کہ کامیاب نہیں ہوسکتا۔ ان کی مدافعت کے لیے ایسے ہتھیا رکی بھی ضرورت ہے کہ کامیاب نہیں ہوسکتا۔ ان کی مدافعت کے لیے ایسے ہتھیا رکی بھی ضرورت ہے کہ

(1):مرقات: ۱۵۲/۳ \_

بشری نقاضا سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو اس کے ذریعہ اس کی تلافی بھی ہو جائے۔اوران کے حملہ سے حفاظت بھی رہے کہ گناہ نہ ہو جائے۔اس کی طاقت پیدا ہوجائے،اس کے لیے بہترین ہتھیار تہجدہے۔

تہجد کے بارے میں یہ توسیھی کو معلوم ہے کہ اخیررات میں پڑھی جاتی ہے۔
یہ تواس کا وقت ہے کین اس میں آسانی اور بھی ہے اس کو بہت کم لوگ جانتے ہیں وہ یہ
کہ عشاء کی نماز کے بعد سنت موکدہ پڑھ لیس پھر چار چور کعت جتنی ہمت وتو فیق ہووتر
سے پہلے قیام اللیل کی نیت سے فال پڑھ لیں فتو کا کی مشہور کتاب شامی کی روایت ہے

وماكانت بعد الصلوة العشاء فهو من الليل()

''جونفل نماز بعدعشاء ہوپس وہ قیام کیل کے حکم میں ہے'۔

اس پرعلامہ شامی فرماتے ہیں

هذا يفيدان هذه السنة تحصل بالتنفل بعد

صلوة العشاء قبل النوم(٢)

"اس روایت سے معلوم ہور ہاہے کہ قیام کیل کی سنت بعد نما زِعشاء سونے سے قبل پڑھنے سے بھی حاصل ہوگی"۔

کتنی سہولت ہوگی۔اب اگر تبجد میں آنکھ کل گئی فبہا تو تبجد پڑھ لے اگر نہیں کھلتی تو یہی تبجد کے قائم مقام ہوجائے گی۔اس لحاظ سے تو سب کے لیے آسانی ہو گئی۔اس طرح سلسلہ رکھے پھراس کی برکت سے اس وقت بھی اٹھنا آسان ہوجائے گا شریعت نے انسان کی سہولت کا کتنا خیال رکھا ہے۔ ہرایک اس کی فکرر کھے اہتمام گا شریعت نے انسان کی سہولت کا کتنا خیال رکھا ہے۔ ہرایک اس کی فکرر کھے اہتمام

(۱):شامی: ۱/۲۰۵ (۲):ایضاً (۲)

\_6

عاشقانه ذكر كے ليے وليي صورت بھي حياہيے:

یہاں ذکر کی بھی توفیق ہوتی رہی۔ایک توذکریہاں کے لیے خاص تھا:

لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك

لبيك، إن الحبد والنعبة لك والبلك،

لاشريكلك

" عاضر ہوں میں اے اللہ بار بار حاضر ہوں آپ کا کوئی شریک نہیں ہے

میں حاضر ہوں اور تمام تعریفیں اور ساری نعمتیں آپ ہی کے لیے ہیں، اور بادشاہت

بھی آپ ہی کی ہے، آپ کا کوئی شریک نہیں ہے'۔

جس كو "تلبيه" كہتے ہيں،اس كومين "عاشقاندذكر" كہا كرتا ہوں \_ہرايك كا

یہ منصب نہیں کہ وہ اپنے منہ سے اس کو کہے۔ بیعاشقانہ ذکر ہے اس کے لیے اسی جیسی

صورت بنانے کی ضرورت ہے۔ پھر میہ کہ اس کے ساتھ میں دربار کی حاضری بھی ضروری ہے۔ چنانچے تھم ہے کہ اس کے لیے ایسے درباری وسرکاری کپڑے ہول ایسی

عاشقانه صورت ہو، جب تلبیہ پڑھو۔ بیذ کرتواب ختم ہوگیا۔

ذكرالله كي كثرت جاہيے:

اس کےعلاوہ اللہ کا ذکراس کی کثرت رکھو۔ فرمایا گیا:

لَيْأَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكُوا كَثِيرُوا

وَسَبِّحُوْهُ بُكُرَةً وَّ آصِيُلًا O(1)

(1):سورة احزاب ركوع نمبر٧\_

''اےا بمان والوتم اللہ تعالیٰ کا خوب کثرت سے ذکر کیا کرواور صبح وشام اس کی تشبیج کرتے رہو''۔

الله کا ذکر بردی چیز ہے، اس کی کثرت کرے۔ اب کتنی کثرت کرے میں فرمایا گیا:

اكثرواذكر الله حتى يقولوا مجنون(١)

''اللّٰد کاذ کرایس کثرت ہے کرو کہ لوگ مجنون کہنے لگیں''۔

ذکر کی کثرت کود کھے کرلوگ تعصیں مجنون و پاگل کہنے لگ جائیں۔ میں اس
کی ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ الیشن اورا نتخابات جب ہوتے ہیں توصیح سے شام تک
اعلان ہوتا ہے کہ فلاں کو ووٹ دو، فلاں کو ووٹ دواعلان کرنے والا ہر وقت اس کی
رٹ لگائے رہتا ہے۔ یہاں دکا ندار بھی صبح سے شام تک رٹ لگا تا ہے کہ ہر مال پانچ
ریال میں۔اور یہ اعلان بار باراس لیے ہے کہ وہ بات ذہمن پر مسلط ہوجائے، اچھی
طرح بیٹھ جائے ایسے ہی یہاں پر بھی ہے کہ اتنی کثرت سے اللہ کا ذکر کرو کہ غفلت ختم
ہوجائے توجہ الی اللہ ہوجائے۔ہم کو الیکشن والوں سے سبتی لینا چا ہے کہ کوئی پچھ کہ
ان کواس کی کوئی پر واہ نہیں ہوتی۔اس کو تو اپنے کام سے کام ہوتا ہے وہ اپنا کام یعنی
اعلان کرتے رہتے ہیں۔

دم رکا سمجھو اگر دم بھر بھی یہ ساغر رکا میرا دور زندگی ہے یہ دور جام ہے پھرآ دمی کوجس کی فکروکگن ہوجاتی ہے تو اس کا حال عجیب ہوجا تا ہے۔ ہر

(1):رواه ابن حبان ، حلوة المسلمين :۲۰۴\_

وقت اسی میں لگار ہتا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، ماحول کیا ہے ان سب چیزوں کی اس کو کئی پرواہ نہیں ہے۔ اس کو تو اپنے کام سے کام ہوتا ہے۔ اس سلسلہ میں ایک لطیفہ سنا دوں کہ ایک دن مغرب کے بعد ایک صاحب جدید تعلیم یافتہ ملنے کے لیے آئے پہلے دوں کہ ایک دن مغرب کے بعد ایک صاحب جدید تعلیم یافتہ ملنے کے لیے آئے پہلے سے جان پیچان نہیں تھی سلام کیا، مصافحہ کیا۔ ابھی کوئی گفتگونہیں کی جیب سے سگریٹ نکالی، پینا شروع کر دیا۔ جھے سگریٹ کی بوسے بڑی تکلیف ہوتی ہے تو میں وہاں سے ہٹ گیا۔ اپنی چار پائی میدان میں ڈلوادی۔ اور نائب ناظم صاحب سے کہد دیا کہ ان صاحب سے کہد دیا کہ ان صاحب سے کہد دیں کہ جب اپنی ضرورت سے فارغ ہوجا کیں تو اطلاع کریں۔ ان صاحب سے کہد دیں کہ جب اپنی ضرورت سے فارغ ہوجا کیں تو اطلاع کریں۔ ان کے علی کود کیچ کرمیں نے دل میں کہا کہ بیسگریٹ کا عاشق معلوم ہوتا ہے اور عاشق کو تو اپنی کی پرواہ نہیں ہوتی ۔ وہ اپنی کام میں مصروف رہتا ہے۔ ماحول کیسا ہے، لوگ کیسے ہیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی ۔ وہ اپنی کام میں مصروف رہتا ہے۔ ماحول کیسا ہے، لوگ کیسے ہیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی ۔ اسی سے کام میں مصروف رہتا ہے۔ بہی شان ہمارے ذکر میں بھی ہونا چا ہیں۔ اسی سے کام میں مصروف رہتا ہے۔ اسی سے کام میں مصروف رہتا ہے۔ اسی جو جاتا ہے۔

آشنا بینی او یا نا آشنا هم کو مطلب اپنے سوز و ساز سے دم رکا سمجھو اگر دم بھر بھی یہ ساغر رکا

جب سگریٹ والے کو بغیر سگریٹ کے چین نہیں آتا۔ ایک ختم ہوتو دوسری شروع کردی اسی طرح مومن کی شان ہونا چاہیے، بغیر اللہ کے ذکر کے چین نہ آئے۔

ذا كروغيرذا كرمين فرق:

كثرت ذكر سے نور پيدا موگا، نور سے سرور موگا، سرور سے قوت وطاقت

پیدا ہوگی جس سے طاعات کا ذوق وشوق ہوجائے گااس کی پابندی ہونے گئے گ۔
گنا ہوں سے نفرت ہوجائے گی جس طرح مردار کی ہوسے نفرت ہوتی ہے۔ ایسے ہی
اللہ کے ذکر کی برکت سے بری باتوں سے یہ بات ہوجائے گی۔ زبان گنا ہوں سے
پچگی ، آنکھ گنا ہوں سے بیچگی ، گنا ہوں کی بوکا احساس ہوگا۔ دوشخص ہیں ایک مردہ
ہے ، ایک زندہ ہے ظاہر ہے کہ دونوں کی حالتوں میں فرق ہوگا۔ جوشخص مردہ ہے اس کو
کسی چیز کا احساس نہیں ، نفع ونقصان کی تمیز نہیں لیکن جوشخص زندہ ہے اس کو ہر چیز کا
احساس ہوتا ہے اچھے اور برے کے فرق کومحسوس کرتا ہے۔ تو ذکر کرنے سے انسان
میں خاص قسم کی کیفیت پیدا ہوجاتی ہے۔ جس کے اثر ات ظاہر ہوں گے۔ اور جوذکر
نبیس کرتا اس میں یہ باتیں نہیں ہوتی اسی لیے حدیث میں ذکر کرنے والے کی مثال
زندہ شخص سے دی گئی ہے فر مایا گیا:

مثل الذی یذ کو د به و الذی لاین کو د به مثل العی و المیت<sup>(۱)</sup>

"جوشخص الله کاذ کر کرتا ہے اور جونہیں کرتا دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی
سے کہذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے'۔

ا كيلي بيشه موتى يادان كى دنشيس موتى:

ذکرکوئی سابھی کرے، ہرایک کا نفع اور فائدہ ہوگا۔مٹھائی جوبھی اپنے ذوق کی استعال کرے چاہے ایک شم کی کھاؤ، چاہے گئ شم کی ملا کر کھاؤ، الگ الگ کھاؤ اس کا فائدہ ہوگا اسی طرح یہاں بھی معاملہ ہے کہ کوئی سابھی ذکر کرو،خواہ اَللّٰہ اَللّٰہ اَللّٰہ ماکر پڑھونواہ ملاکر پڑھویا کرو، یاکلہ طیبہ پڑھو، یا سبحان اللّٰہ، الحمد للّٰہ، اللّٰہ اکبر پڑھوخواہ ملاکر پڑھویا

(1):بخاری شریف۔

لیکن بیربات ہمارے اندر کیسے پیدا ہوگی؟ فرماتے ہیں۔ کامیا بی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی فکر واہتمام سے ہوگی ذکر کے التزام سے ہوگی

الله كا ذكركرو، كثرت سے كرو۔اس سے محبت برو هے گی ، محبت برو هائے بس يہي مطلوب ہے اس ليے اس كا اہتمام كرے اس كے اور بھی فوائد ہیں وہ إن شآء الله عاصل ہوں گے۔اس كى بركت سے إن شآء الله عج كے جو اثر ات ہیں وہ بھی باقی رہیں گے۔

# کمیوں کا احساس میجی قابل شکرہے:

یہاں کی حاضری کی برکت سے اپنی کمیوں کا احساس ہوا ہے اصلاح کی فکر ہوئی یہ بھی قابل شکر بات ہے۔ ٹی بی کا مریض ہوتا ہے وہ دوا و پر ہیز کے ساتھا اگر پہلڑ پر چلا جائے تو وہاں کی آب وہوا سے جلدی فائدہ ہوتا ہے۔ پہلے اس کا مرض چلا جائے گا پھراس کوصحت ہوگی ایسے ہی برسوں سے جو فلط عادات پڑی ہوئی تھیں یہاں کی برکت سے ان کی اصلاح کی فکر اور سنت پڑل کا ارادہ ہوجا تا ہے میصلاحیت کی برکت ہے۔ ان کی اصلاح کی فکر اور سنت پڑل کا ارادہ ہوجا تا ہے میصلاحیت کی بات ہے۔ میجذبہ قابل قدر ہے اس جماعت میں بعض نو جوان ہیں جو امریکہ سے بات ہے۔ مامریکہ کے ماحول میں رہنے والا آ دمی پھر میہ کہ وہاں بڑے الیجھ میں کام بھی کرر ہا ہوتو ان سب باتوں کے ہوتے ہوئے آ دمی کس رنگ کا ہوگا لیکن یہاں آئے تھوڑے دن رہے ماشآ عادللہ یہاں کے برکات واثر ات شروع ہو گئے برسوں سے جو فلطی کرر ہے تھاس کا حساس ہواان کی اصلاح کا ارادہ کر لیا بیان

کی صلاحیت وسلامتی کی نشانی ہے کہ برسوں سے جو پروردہ بال تھے اس کی بھی قربانی
کردی۔ اس سے بڑھ کریہ کہ وضع قطع میں جو کی تھی آتے ہی ارادہ کرلیا کہ اب ہم
رسول اللہ طافی کے حکم کی تعمیل کریں گے۔ جیسا آپ کا چہرہ تھا ویسا ہی اپنا چہرہ بنائیں
گے اور میا شیآء اللہ اس بڑمل بھی کررہے ہیں۔

## سگریك كی مضرت اوراس كے چھوڑنے كاطريقه:

سگریٹ کی پرانی جوعادت تھی اس کوبھی چھوڑ دیا ہے اسی سلسلہ میں ہم اپنے یہاں طلبہ کرام سے کہا کرتے ہیں کہ سگریٹ کہتی ہے کہ بھائی مجھ سے بھی ایک سبق لے لو۔ وہ بیر کہ جومیرے ساتھ ربط وضبط رکھتا ہے، خاص تعلق رکھتا ہے میں اس کے منہ کو بُو دان بنادیتی ہوں۔ جب بیڑی سگریٹ سے ربط رکھنے میں منہ بُو دان بن جاتا ہے کہ جب وہ بات کر ہے تو دوسر ہے کو بھی اس کی بوسے تکلیف ہوتی ہے تو پھر جواللہ والوں سے ربط وضبط رکھے گا تو وہ گل دان ہو جائے گا کہاس کی خوشبو سے دوسروں کوبھی نفع ہوگا۔ ہمارے یہاں ایک صاحب بالومیاں مرحوم تھے ماشآء الله ان کوکوئی دیکھے تو مولانا صاحب سمجھے گا وہ سگریٹ کے عادی تھے انھوں نے خود بتلایا کہ تیں برس سےاس کی عادت تھی روزانۃ میں سگریٹ پیلتے تھےایک دن میں نے اسی بات کو بیان کیاوہ بھی اسمجلس میں تھےاس کے بعد ہی انھوں نے ہمت کرکے بالکل ہی چھوڑ دیاانسان جب ہمت کرتا ہےتو پھراللہ تعالیٰ کی نصرت ہوتی ہے ہمت وارادہ بڑی چیز ہے اندن میں ایک نوجوان تھے وہ بھی اس کے عادی تھے ایک مرتبدان کے دل میں آیا کہ اسی منہ سے سگریٹ بی کراس کو گندہ کریں اوراسی سے تلاوت کلام یا ک کریں۔



بس اس کے بعد سگریٹ چھوڑ دی انسان ہمت کر ہے چھرتو معاملہ آسان ہوجا تا ہے۔

بیڑی سگریٹ کی عادت بیا چھی نہیں ہے اس میں جسمانی بھی نقصان ہے،

اس سے بیاری پیدا ہوجاتی ہے اور مالی بھی نقصان کہ حساب لگایا جائے کہ یومیہ اس پر

کتنا خرچ ہوتا ہے اس لحاظ سے ہفتہ میں پھرسال میں کتنا خرچ ہوتا ہے۔ اور نفع پچھ

بھی نہیں۔ اتنی رقم سے کوئی طافت ورچیز کھالی جائے یا جمع کرتا رہے جج کرے یاکسی

اور نیک کام میں لگاد ہے کہ کتنا نفع ہوگا اس لیے ہمت کر کے چھوڑ دے جیسے ماشآء

ادر نیک کام میں لگاد ہے گئی اللہ کی تو فیق ہوگی اس کوچھوڑ دیا۔

# ب پردگی کا نقصان:

اسی کے ساتھ ساتھ یہاں کے ماحول اور یہاں کی حاضری کی برکت سے انھوں نے اس کا بھی ارادہ کیا ہے کہ شرعی پردہ کا اہتمام کروں گا اور اپنے یہاں جا کر گھر میں جو دوست و احباب اور اعزاء آتے ہیں ان سے اپنے گھر والی کو بھی پردہ کراؤں گا جج کی برکت سے انسان میں تبدیلی شروع ہوجاتی ہے۔ جج سے جوشرف ملا ہے اگر گناہ سے نیچ جائے ، فرائض ووجبات پڑمل کیا جائے تو وہ شرف باقی رہتا ہے۔ گانہوں میں سے ایک گناہ بے پردگی بھی ہے۔ یہ گناہ کرنے سے ولی تلی بن جا تا ہے گناہوں میں سے ایک گناہ بے پردگی بھی ہے۔ یہ کو مردوعورت کو جی سے جوشرف ملا ہے وہ گھٹنا شروع ہوجاتا ہے۔ اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے بی دہ فقصانات اور ضرر ہوتے ہیں وہ فلا ہم ہیں۔



## پردہ کے اہتمام کے لیے حکیمانہ تدبیر:

شری پردہ کا ہرایک کواہتمام کرنا چاہیے۔شریعت نے اس کا حکم دیا ہے ہیہ بڑی نافع اورمفید چیز ہےاس سلسلہ میں لوگوں کا معاملہ بھی عجیب ہے کوئی اگر اس کا اہتمام کرتا ہے تو خوش ہونا جاہیے کہ ایک شخص شریعت پڑمل کررہا ہے بجائے اس کے اس سے اور ناراض ہوتے ہیں کہ اس پر کیول عمل کرر ہاہے، کیا حال ہو گیا ہے۔ چنانچہ ہمارے ایک دوست ہیں، یہال بہت سے حضرات ان کو جانتے بھی ہیں۔ انھوں نے بھی جبایے یہاں گھر میں پردہ شرعی شروع کرایا تواسی طرح کی صورت حال پیش آئی کہ ایک مرتبہ میں بھی ان کے یہاں گیا تو کہنے لگے کہ بہت اچھا ہوا کہ آ گئے۔ رات کومیرے خالہ زاد بھائی آئے ہیں اور گھر میں جو پر دہ شرعی کا سلسلہ شروع کیا ہے اس سے وہ خفا ہیں، آپ ان کو ذراسمجھا دیں۔ تو میں نے ان سے یو چھا کہ آپ کی حاجی صاحب سے جان پیجان اور تعلقات کتنے دنوں سے ہیں کہنے لگے جالیس سال سے ہے۔ پھر یو چھا کہ بھاوج لیعنی حاتی صاحب کی اہلیہ سے جان پیچان کب سے ہے۔ کہنے لگے پندرہ سال سے۔اس پر میں نے ان سے کہا کہ مان لیجیے کہ آپ ایسے موقعہ پریہاں آئیں کہان کی اہلیکسی عزیز کے یہاں گئی ہوں یا اپنے میلے چلی گئی ہوں تو کیاان سے ملاقات نہ ہونے پرآپ کوکوئی شکایت ہوگی۔ کہنے لگے بالکل نہیں اصل تو بھائی صاحب سے ملاقات ہے وہ تو ہوگئی، اسی طرح پہاں بھی بھابی سے

ملاقات نہ ہونے پرآپ کوشکایت نہ کرنی چاہیے اگر آپ کوشکایت ہے تو اس کے اثرات کیا ہوں گے۔لوگ آپ کے بارے میں کیارائے قائم کریں گے کہ بھائی سے ملنااور ملاقات کرنامقصو دنہیں ہے بلکہ بھائی کی بیوی سے ملنامقصود تھااس لیے ملاقات نہ ہونے کی وجہ سے ناراضگی اور شکایت ہے اگر بھائی سے ملنامقصود ہوتا تو وہ تو حاصل ہوگیا۔ ہم بھی تو آئے ہیں ہرتشم کی راحت وآرام کا انتظام وسہولتیں ہیں کوئی شکایت نہیں۔

#### ساراجهال خلاف هو پروانه چاہیے:

بات میہ ہے کہ اگر ہم اپنی ہو یوں کو پر دہ کرائیں اس پر ہمارے دوست و احباب اعزاوا قارب کوشکایت ہوتو معلوم ہوا کدان کوہم سے زیادہ ان سے تعلق ہے وہ ہم سے ملنے نہیں آئے، ہماری بیوی سے ملنے آئے ہیں۔ہم کو دیکھنے نہیں آئے ہاری ہیوی کود مکھنے آئے ہیں۔ یہ بات کتنی خطرناک ہے اس نوع کا واقعہ بھی پیش آچکا ہے کہ یہاں کے بعض حضرات نے اپنے گھروں پر پردہ کرایا تو ان کے رشتہ کے بھائیوں نے کہا کہ آپ جب ہمارے یہاں آئیں تواپنی بیوی کوبھی ساتھ میں لائیں ساتھ میں کھانا کھا ئیں۔ورنہ ہمارے یہاں آنے جانے کی ضرورت نہیں۔شری پردہ کرانے کی وجہ سے اتنے ناراض ہو گئے کہ رشتہ داری بھی منقطع کرنے پر تیار ہو گئے اس طرح کےمعاملات کرنے لگے ہیں لیکن انسان کو چاہیے کہ ہرحال میں شریعت پر تھم ہےاس پرتوعمل کرنا ہی ہے۔آنا جانا بند ہوجائے تو کوئی بات نہیں مگر شریعت کے خلاف ورزی نہیں کریں گے بات ہیہے کہانسان ہمت وارادہ کریے پھرنصرت ہوتی ہےرائے کھل جاتے ہیں اس لیے شرعی پردہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔

ج کخاص ادرا ہم حقوقہ

## يهال برشخص كاامتحان موتاہے:

یہاں کی حاضری کے سلسلے میں ایک بات کی طرف توجہ دلانی ہے۔ یوں تو یہاں کی جوعظمت و بڑائی ہے وہ ظاہر بھی ہے مشہور بھی ہے اور سب کومعلوم بھی ہے۔ کیکن جس طرح د نیوی علوم وفنون میں سے جس کو حاصل کرنا جا ہتا ہے اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ اس کا جونصاب ہوتا ہے ابتدائی طور پراینے یہاں اس کو پڑھتا ہے جب وہاں کا نصاب یورا کر لیتا ہے تو پھڑ تکمیل کے لیےا بنی حیثیت کے مطابق باہر کسی مشہور جگہ جاتا ہے وہاں سے تکیل کی سند حاصل کرتا ہے، ڈگری لاتا ہے۔مثال کے طور پرڈاکٹری ہے یا نجینئر نگ ہے یا کوئی اور چیزاس کے لیے پہلے تواپیزیہاں رہ کر تعلیم حاصل کرتے ہیں پھر تکیل کے لیے جامعداز ہرمصر۔اسی طرح امریکہ جرمن وغیرہ جا کر پکمیل کرتے ہیں۔ جب وہاں کی ڈاکٹری حاصل کر لیتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہاس کو بہت بڑافضل حاصل ہو گیا۔ پھراٹھی لوگوں میں سےاینے اینے علاقوں میں کوئی بادشاہ بنتا ہے کوئی وزیراعظم بنتا ہے کوئی صدر بنتا ہے کوئی سول سرجن بنتا ہے کوئی ڈپٹی کلکٹر بنتا ہے کوئی ج بنتا ہے اسی طرح اور بھی عہدے ہیں جوان کو حاصل ہوتے ہیں۔ د نیوی اعتبار سے بی عہدے ہیں ان کے لیے کورس ہے پھراس کی تکمیل کا امتحان دے کرسند لینے کے لیے باہر جاتے ہیں اسی طرح دینی اعتبار سے بھی عہدے ہیں کہا پے علاقہ میں کوئی ﷺ الحدیث ہے کوئی ﷺ النفسر ہے کوئی ﷺ الفقہ ہے کوئی ﷺ المشائخ ہےان کی بھی پھیل کا معاملہ ہے پھراس کی پھیل کے امتحان کا مرحلہ بھی ہے فرمایا گیا کہا پنے اپنے علاقوں میںتم کو بیدرجات حاصل ہو گئے ٹھیک ہے لیکن اب ہمارے یہاں آؤ۔امتحان دوسب کی حقیقت معلوم ہوگی۔

چنانچه یہاں آ کرسارے مشائخ ،سارے علاء ،سارے وزراء کا امتحان ہوتا ہے۔ عبادات میں بھی امتحان ہوتا ہے ،اخلاق میں بھی امتحان ہوتا ہے اور چیزوں میں بھی امتحان ہوتا ہے۔

## پہلے نماز میں امتحان ہوتا ہے:

سب سے پہلے نماز میں امتحان ہوتا ہے کہ اپنے اپنے یہاں کوئی امام ہے،
کوئی صف اول میں نماز پڑھنے والا ہے ظاہر ہے کہ امامت کتنا بڑا شرف ہے۔ صف
اول میں نماز پڑھنا کتنی بڑی بات ہے اس سے عُجب پیدا ہوسکتا تھا کہ ہم سب سے
بڑے ہیں یہاں آ کرمعلوم ہوتا ہے کہ ہم کتنے پیچے ہیں کہ اپنے یہاں تو صف اول
میں نماز پڑھتے تھے اور یہاں پچاس صف پیچے پڑھ رہے ہیں کیا حال ہور ہاہے۔

## موازنه سے اپنی حقیقت معلوم ہوتی ہے:

دوسروں کو دیکھ کرمعلوم ہوتا ہے کہ ہم کتنے درجہ ینچے گرے ہوئے ہیں۔
مولانا آفاب عالم صاحب نے بتایا تھا کہ ایک مرتبہ ہم نو جوان حرم شریف میں بیٹے
ہوئے ایک دوسرے سے اپنے اپنے طواف کا ذکر کررہے تھے کہ س نے کتنا کیا کس
نے کتنا کیا۔کسی نے کہا کہ ہم نے سترہ کیے کسی نے کہا ہم نے اٹھارہ کیے،کسی نے کہا
ہم نے بائیس کیے کسی نے کہا بھائی ماشآء الله تم نے کمال دیا۔ قریب ہی متوسط عمر
کے ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی گفتگوس رہے تھے انھوں نے کہا کہ ماشآء
کالک صاحب بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی گفتگوس رہے تھے انھوں نے کہا کہ ماشآء
کالگ خوب طواف کیا آج مجھے باون طواف کی توفیق ملی ہے۔ ایک مالله ایہ بات اس

لیے کہی کہ جنھوں نے انیس طواف کیے وہ یہ نتہ مجھیں کہ ہم سب سے بڑھ چڑھ گئے۔
تو طاقت و ہمت کی بات ہے ایک سے ایک اللہ کے بندے موجود ہیں یہاں کے
سلسلہ میں بعض اوقات آ دمی کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اگر ہم اس وقت جائیں
گے تو طواف کے لیے حرم شریف میں جگہ ل جائے گی ۔ چلوآج استلام نہ ہی ججر اسود کوتو
د کھے ہی لیں گے اب یہاں آئے معلوم ہوا کہ ہزاروں عشاق موجود ہیں یہاں آگر پنة
چلاا ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں۔

### ابل در باروسرکاری مهمان کی ذمه داریان:

یہاںعبادات کے ساتھ اخلاق کا بھی امتحان ہوتا ہے، قدم قدم پرامتحان ہوتا رہتا ہے۔خلاف مزاج باتیں پیش آتی رہتی ہیں کہ بعض اوقات بڑے آدی کو معمولی آدمی ڈانٹ دیتا ہے اس لیے عرض کیا کرتا ہوں کہ بھائی دیکھو حریمین شریفین کا کیا درجہ ہے،اس کا کیا مرتبہ ہے یہاں جو قیمین حضرات ہیں چاہے وہ عارضی طور پر ہنے والے ہوں۔ان کی حیثیت درباری کی ہی ہے دہ الل دربار ہیں اور جو باہر کے لوگ آئے ہوئے ہیں وہ سرکاری مہمان ہیں۔اب بادشاہ کے گھر والوں کی طرف سے کوئی معاملہ پیش آئے اس کو برداشت کیا جا تا ہے۔ ہمیں اپنے کام سے کام ہم یہاں اعتراض و تقید کے لیے ہیں آئے ہیں وہ درباری کوگ ہمیان کا محاملہ بیش آئے اس کو برداشت کیا جا تا ہے۔ گوگ ہیں تو بہ کرکے ذراسی دیر میں ان کا معاملہ بیش آئے اس کو برداشت کیا جا تا ہیں ہمیان اوگ ہیں تو بہ کرکے ذراسی دیر میں ان کا معاملہ صاف ہو جائے گا،مقرب بن جا کیں ہواس سرکار کی طرف سے کوئی نامناسب معاملہ پیش آئے تو اس کو بھی سب مہمان ہواس سرکار کی طرف سے کوئی نامناسب معاملہ پیش آئے تو اس کو بھی سب مہمان ہواس سرکار کی طرف سے کوئی نامناسب معاملہ پیش آئے تو اس کو بھی سب مہمان

برداشت کرتے ہیں اس کا تحل کرتے ہیں۔

# ہم یہاں کھیل اصلاح کے لیے آئے ہیں:

پھریہ کہ ہم لوگ یہاں کس لیے آئے ہیں اس کا بھی تو استحضار ہونا چاہیے ۔ تکمیل اصلاح کے لیے آئے ہیں۔ملوہ کھلا کرامتحان نہیں ۔ تکمیل اصلاح کے لیے آئے ہیں،امتحان کے لیے آئے ہیں۔حلوہ کھلا کرامتحان نہیں لیا جاتا۔ پچھ نہ پچھ شقتیں پیش آئیس گی ہی کہ کوئی مزدلفہ دریمیں پہو پخے رہا ہے،کوئی عرفات میں دریسے پہو پخے رہا ہے،کسی کی گاڑی کہیں پپنس گئی کسی کی کہیں پپنس گئی۔ عرفات میں دریسے پہو پخے رہا ہے،کسی کی گاڑی کہیں پپنس گئی کسی کی کہیں تیمن گئی ہوئی ہے کہاں کے سامنے ان مشقتوں کی مرفوع کا مجاہدہ ہے۔دنیوی نفع کے لیے ہمارا کیا حال ہے اس کوخواجہ صاحب نے اپنے کیا حقیقت ہے۔دنیوی نفع کے لیے ہمارا کیا حال ہے اس کوخواجہ صاحب نے اپنے

الفاظ میں فرمایا ہے ہے

نفع دنیا کا جو سن لے نام بھی
سہل ہو مشکل سے مشکل کام بھی
اس پر راحت بھی فدا آرام بھی
روز شب دھن اس کی صبح و شام بھی
اے کہ دنیا میں تو اتنا چست ہے
دین میں آخر کیوں اتنا ست ہے
دنیوی منافع کے لیےلوگ کیسی کیسی مشقتیں برداشت کرتے ہیں۔تکلیفیں

اٹھاتے ہیں۔اس کے مقابلہ میں دینی نفع کے لیے تو اور بھی مخل ہونا جا ہیے ضبط سے کام لینا جاہیے۔

اس لیے یہاں بزرگوں کی ارشاد فر مائی ہوئی ایک بات سب کے کام کی اور عرض کر دوں کہ بزرگوں کی ہدایت بڑی نافع ہوتی ہے۔ڈاکٹر بھی علاج کرتے ہیں، بزرگانِ دین بھی علاج کرتے ہیں۔ان سے علاج کرانے میں رقم بھی خرچ ہوتی ہے، منافع كےمقابله ميں بيشقتيں ہي ہيں:

پھریہ کہ بچ کی مشقتوں کے مقابلہ میں جو منافع ہیں ان کے لحاظ سے ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ اور یہ مجاہدے کوئی چیز بھی نہیں۔ اب کتنی سہولتیں اور آسانیاں ہو گئیں ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ مزدلفہ میں اپنی اپنی لالٹینوں کا انتظام کرنا پڑتا تھا۔ پانی کی اتنی فراوانی نہیں تھی اس وقت کے لحاظ سے پانی گراں خریدنا بھی دشوار ہوتا تھا مٹی میں آتے تھے تو پانی کے لیے لائن لگانا پڑتی تھی۔ ایک

لوگ عرفات میں کتنا گھبرائے ہوئے تھے ڈ رے ہوئے تھے گراللہ تعالی کا کرم ہوا کہ

ځيندې مواچلتي رېې\_ايسااچهاموسم رېا کهکوئي زياده پريشاني نېيس موئي\_

مرتبہ میری بہن 🕏 میں آئی تھیں۔ چونکہ عموماً عور توں کا لحاظ کیا ہی جاتا ہے۔وضو کے لیے یانی کی ضرورت بھی تو میں نے ان کولوٹا دے دیا تا کہ بغیر لائن کے یانی مل جائے تولائن میں جوبعض حاجی صاحبان تھے انھوں نے بردی زور سے ڈانٹا۔ یہ چیزیں تھیں كەاپكى غورت كوبھى ايك لوٹا يانى نہيں لينے ديتے تھے، حالانكە بيان كى جہالت كى بات تھی۔مستورات کا معاملہ الگ ہوتا ہے،لیکن سب برداشت کیا۔ کہاں تو بیہ مشکلات و پریشانی تھی اور اب کتنی فراوانی ہے اس وقت نہانا بڑا مشکل ہو جاتا تھا۔ نہانے کے لیے بڑاا نظام کرنا پڑتا تھااوراب کتنی سہولتیں ہیں۔ ہمارےاندرجیسے جیسے ضعف پیدا ہوتا جار ہاہے اس کے لحاظ سے منجانب اللہ تسہیلات وآسانیاں ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ پیجمی اللہ تعالیٰ کا انعام وکرم ہے ہمار بےضعف کی رعایت کی جارہی ہے۔ جب دیکھتے ہیں کہ کمزورلوگ ہیں تو پھرامتحان بھی ویبا ہی ہلکا ہوتا ہے جولوگ مضبوط بن کرآتے ہیں ان کا امتحان بھی قوی ہوتاہے، جو کمزور بن کرآئے ہیں ان کا امتحان بھی اسی لحاظ سے ہوتا ہے کہ چلوآ گئے۔سرسری یو چھ گچھ کر لی،بس امتحان میں یاس ہو گئے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہمار ہے صعف کے مطابق معاملہ فرمارہے ہیں۔

### باصولی کا نتیجه:

یہ بات بھی سب کے علم میں رونی چاہیے کہ تجائے کرام کو جو مشقتیں پیش آتی ہیں بعض اوقات وہ خود ان کی بے اصولی کی وجہ سے ہوتی ہیں اس سے احتیاط کی ضرورت ہے کام اصول وقاعدہ کے مطابق کیا جائے اس میں سہولت و آسانی ہوتی ہے۔ بے اصولی تو خود کرتے ہیں۔طواف میں، تجر اسود کا بوسہ لینے میں، اسی طرح رَی وغیرہ میں جس کی وجہ سے بعض مرتبہ دب گئے، یا پچھاور ہو گیا تو پھراپنے یہاں جا کراس کا تذکرہ کرتے ہیں یہی تو کمی کی بات ہے۔

### رَمی کے لیے مناسب اوقات کا مشورہ:

بیہ جومعاملات پیش آتے ہیں اس کی وجہ کچھتو ناوا تفیت و ناتجر بہ کاری ہوتی ہے۔ہم لوگوں میں ایک بڑی کمی بدہے کہ اس سلسلہ میں بزرگوں سے نہ تو مشورہ لیتے ہیں، نہ ہی کتابوں میں جوان کے تجربات لکھے ہوئے ہیں چھیے ہوئے ہیں اس سے استفادہ کرتے ہیںخود سے کام کرتے ہیں چھریریثانی تو ہوگی ہی۔شریعت نے پہلے دن جورًى كاوقت ركھاہےوہ دسويں كى مجھ صادق سے شروع ہوجا تاہے اور دوسرے دن گیارھویں کی منج صادق تک رہتا ہے۔اب لوگوں کے ذہن میں ہے کہ مغرب سے پہلے پہلے کرلو۔جس سے اس وقت ذرا ججوم ہوجا تا ہے۔شریعت نے کتنی تسهیل رکھی ہے۔ایک طرف وقت میں اتنی گنجائش رکھی پھر بیتکم دیا کہایئے کوخطرہ اورمشقت میں مت ڈالو جب ہجوم ہوتو رہجھی مشقت ہی ہے اس لیے صبر و تحل سے کام لو عصر کے بعد نہیں موقعہ تو مغرب کے بعد کرے۔ یوں پہلے دن کے لیے تجربہ ہے اس کو نوٹ کرلیاجائے اور خیال رکھاجائے کہ عصر سے پہلے بڑے اطمینان سے زمی ہوجاتی ہے۔ دوسرے دن کے لیے حالات کے اعتبار سے تجربہ بیہ ہے کہ مغرب یا عشاء کے بعد ہجوم نہیں ہوتا۔ پریشانی نہیں ہوتی اس وفت رَمی کرے تیسرے دن بارہ تاریخ کو <del>غرب سے پہلے رَ می کر لے بہ تجر</del> ہہ کی بات ہے۔اب ہم جاتے ہیں، دو پہر کوالیسے وقت ہم جاتے ہیں جبکہ مجمع ہوتا ہے۔ پھر ظاہر ہے کہ اس میں پریشانی ہوگی۔ یہ بات بھی ہے کہ پہلے دور سے دیکھیے کہ کس وقت مجمع ہے کس وقت نہیں ہے اس لحاظ سے معاملہ کرے ایسے ہی طواف میں بھی تجربہ ہے کہ پہلی رات کو دس بجے گیارہ بجے چلا جائے طواف کرے اچھی خاصی جگہ ملتی ہے۔اطمینان وسکون کے ساتھ طواف ہوجا تا ہے بیسب تجربہ کی بات ہے اکثر ایساہی ہوتا ہے۔

### اعمال حج كى حكمتين:

یہاں ایک بات اور عرض کر دی جائے جس کوبعض حضرات نے پسند بھی کیا اور سمجھ میں بھی آتی ہے وہ بیر کہ 🕏 کےسلسلہ میں جوا حکامات ہیں اس میں بڑی مصالح اور حکمتیں ہیں سہولت بھی ہے مثال کے طور برآ ٹھ ذی الحجہ کوٹی میں ایک دن قیام کا تھم ہے۔اس میں کوئی کامنہیں رکھا گیا۔حالاتکہ یہاں کے لیے بھی کچھ کام رکھا جا سکتا تھا۔ارے تلاوت ہی کا حکم دے دیا جاتا کہ یا نچے دس یارے تلاوت کرلو۔ یا پچھ نہیں تو اتن شبیج پڑھ لو۔ مگر پھنہیں کہا گیا۔ مٹی کے قیام میں کوئی خاص حکم نہیں کیا گیا۔ تا کہ یہاں چوبیں گھنٹہ دم لے لے، اور آ رام کر کے عرفات کے لیے تیار رہے جب تازہ دم رہے گا تو پھر وہاں کے اعمال بھی سکون واطمینان سے ادا ہوں گے۔ پھر عرفات میں وقوف عرفہ سورج غروب ہونے تک ہوگا اس کے بعد اگر چہ مغرب کا وقت ہوجا تا ہے کیکن فر مایا کہ یہاں مغرب کی نماز نہ پڑھو، بلکہ سورج غروب ہونے کے بعد مزدلفہ کوروانہ ہو جاؤ۔ آج مغرب کی نماز کا وفت سے صادق تک بڑھا دیا گیا ہے۔ وہاں پہونچ کرمغرب وعشاء دونوں کوایک ساتھ پڑھو۔ یہ جومغرب کی نماز کا وقت بروهادیا گیاہےاس سے کتنی آسانی ہوگئی۔وتو ف عرفہ میں کتنا مجمع ہوتا ہے۔اب

اگریہیں نماز کا سلسلہ ہوتا تو اب استے بڑے مجمع کے لیے پانی وغیرہ کا انتظام بہت مشکل ہوجاتا۔ پھریہاں سے روانہ ہونے میں دیر ہوجاتی اس طرح کی اور مصالح کی بنا پڑھم دیا گیا کہ نمازیہاں نہ پڑھو۔اب دیکھیے مزدلفہ میں جو وقت وقوف کا رکھا گیا ہے ایک تو وہ مختصر ہے پھریہ کہ اس میں بھی کوئی خاص عبادت نہیں رکھی گئی۔ بس میر کہ تھوڑی دیر حاضر ہوجا و پھر چلے آ واس میں بھی آ سانی اور سہولت کا خیال رکھا گیا ہے۔

کیونکہ اس سے پہلے پوم عرفہ کے اعمال تھے۔ پھر اس کے بعد دسویں کورٹی وغیرہ کا کام رہے گا۔اس لیے یہاں کوئی خاص عبادت نہیں رکھی گئی، تا کہ سلسل کام سے تگی نہ ہو، طبیعت میں نشاط رہے۔

### رَمی کے اوقات میں فرق کیوں ہے؟

اب بہاں ایک سوال ہے اور بہت ہی اہم سوال ہے کہ پہلے دن رقی کے لیے وقت میں صادق سے دوسرے دن کی میں صادق تک رکھا گیا ہے، لیکن گیارہ اور بارہ تاریخ کو رقی کا وقت طہر کے بعد کیوں رکھا گیا۔ یہاں بھی وہی وقت جو پہلے دن کے لیے تھا اس کو کیوں نہیں رکھا گیا؟ اس سلسلہ میں دو با تیں پیش نظرر کھے تو یہ بات آسانی کے ساتھ سمجھ میں آسکتی ہے۔ ایک تو یہ کہ انسان میں عجلت کا مادہ ہے جس کا م کی اس پر ذمہ داری ہے اس میں جی چاہتا ہے کہ اس کو جلدی کرے دوسرے یہ کہ طریقۂ سنت کو اپنانا چاہتا ہے۔ نماز جوروز انہ بن وقتہ عبادت ہے اس میں سنت کا اہتمام کرتا ہے کہ ایک سنت تک بیراولی چھوٹ جائے تو قلق ہوتا ہے تو پھر کے جو عمر بھر میں ایک مرتبہ فرض ہے اس کوسنت کے موافق ادا کرنے کا جذبہ اس دس بارہ لاکھ کے جمع میں کتنوں فرض ہے اس کوسنت کے موافق ادا کرنے کا جذبہ اس دس بارہ لاکھ کے جمع میں کتنوں

### شریعت نے ہماری سہولت کا خیال رکھا:

شریعت نے کتنی آسانی وسہولت رکھی ہے سفر میں بھی آسانی کے خیال سے قصر کا حکم دے دیابعض مرتبہ بچے اپنی نامجھی سے کھانے اور آ رام کے وقت میں بجائے آرام کرنے اور کھانے کے کھیلتے ہیں ایسے موقع پر کیا ہم ان کواینے حال پر چھوڑ دیتے ہیں؟ نہیں ان کورو کتے ہیں کھانا کھلاتے ہیں ایسے ہی شریعت کی بھی شفقت ہے کہ ہماری سہولت و آسانی کا خیال رکھا۔ ورنہ ہم تو جذبہ دیکھتے ہیں پھر نتیجہ یہ ہوتا کہ مشقت میں پڑجاتے۔اب میں اپناحال بتا تا ہوں کہ سمی پہلے کر لی تھی اس لیے داعیہ ہوا کہ جنتی در میں لوگ سعی کررہے ہیں اتنی در میں ہم ایک طواف اور کر لیں۔اس وقت جذبہ تھا اس میں طواف کر لیا۔ اس وقت تو کچھا حساس نہیں ہوا۔ بعد میں جو تکلیف و تکان محسوس ہوااس سے احساس ہوا کہ شریعت نے آسانی ہی کے لیے کہا کہ الیی صورت میں ایک طواف کرو۔اب ہم نے جذبہ میں زیادہ کرلیا تو نتیجہ ظاہر ہے۔ عرض کرنے کا منشابیہ ہے کہ شریعت نے تو ہماری آسانی کا خیال رکھااب جومشقت و يريشاني آتى ہےوہ ہمارى ہى باصولى كى وجدسة تى ہےاس كومسكدكى وجدسے بتلانا یکی کی بات ہے قابل اصلاح چیز ہے۔

# علمی سوال کا حکیمانه جواب:

مسلہ پرایک بات یادآ گئی کہ ایک دفعہ ایک صاحب نے سوال کیا کہ ایک مسلم میں بہت خلجان ہے وہ یہ کہ فقہ خفی میں ہے کہ مُگڑ ہ یعنی زبردستی کی طلاق ہوجاتی

ج کخاص اورائم حفا

﴿ جَمَاصُ إُوراً بَمُ حَقِّواً

ہے۔میاں بیوی کے تعلقات خوشگوار ہیں، ہنسی خوشی رہ رہے ہیں۔بعض لوگوں نے ز بردتی طلاق دلوادی تو طلاق ہوجاتی ہے، یہ کیا معاملہ ہے۔ میں نے ان سے کہا آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کوئی عورت ہے بڑی صالح ہے اس کا شوہر بہت بڑا ظالم ہے اس کے حقوق تنہیں اداکرتا کہ بالکل چھوڑ رکھا ہے۔ ایک طرف توبیہ معاملہ ہے۔ دوسری طرف بدکہوہ طلاق بھی نہیں دیتا۔ایسی صورت میں اگر کوئی اس کومجبور کر کے زبرد تی کر کے اس سے طلاق دلواد ہے تو پر کیسا ہے؟ (سامعین کی آوازیں آئیں کہ ٹھیک ہے ایسا ہی ہونا چاہیے) جب عورت کے چھٹکارے کی کوئی صورت و تدبیز نہیں ہوسکتی تو اس وقت کے لیے بیدمسکلہ ہے جو بالکل ٹھیک ہے اس میں کوئی خلجان کی بات نہیں اب یه کهاس کوکهان استعال کرے کہاں نہ کرے۔ جہان ظالم شوہر ہوو ہاں برجائز ہےاور اس کو بے کل استعال کرنا صحیح نہیں ہے۔اس کے باوجود کوئی بے کل استعال کرے توبیہ نہیں کہا جائے گا کہ مسئلہ تھیک نہیں ہے مسئلہ بالکل صحیح ہے اس کا بےموقع استعال کرنا غلطی ہے۔فوجیوں اور سیاہیوں کو پستول و ہندوق دی جاتی ہے تا کہ جہاں موقع ہو چِلانے کی ضرورت ہوو ہاں چِلا یا جائے۔

اب اگربے جاچلاد ہے تو ہے کہنا کہ پستول دینا ہی ٹھیک نہیں۔ یفلطی کی بات ہے اس کا دینا تو ٹھیک ہے۔ مان لوچورڈا کو ہے استعال کرنا پیفلط ہے۔ مان لوچورڈا کو آ جائیں لوٹ مار کرنے لگ جائیں اب اگر ان لوگوں کو بندوق وغیرہ نہ دی جائے تو پھر ان کے ضرر سے بہتے اور حفاظت کی کیا صورت ہوگی سوائے اس کے کہ جانی و مالی نقصان ہو۔ اس سے بہتے ہی کے لیے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح مُکرُہ ہی طلاق کا مسئلہ نہ ہوتا تو پھر ظالم شو ہر سے عورت کی خلاصی کی کیا صورت ہوتی۔

### يهال كى تكاليف كونه بيان كياجائي:

شریعت کے جوبھی احکامات ہیں وہ بالکل مناسب وسیح ہیں بندوں کی اس میں رعایت رکھی گئے ہے ہماری کمی و بے اصولی کی وجہ سے ضرور نقصان ہوجا تا ہے۔ جج کے سفر میں مزاج کے خلاف حالات پیش آتے ہیں یہاں سے جا کران حالات و تکالیف کو بیان کرنے لگ جاتے ہیں ایسانہ کرے دیکھو دنیاوی سفر جوہم کرتے ہیں وہاں کیا ہمیں راحت ہی ملتی ہے۔ کسی طرح کی مشقتیں پیش نہیں آتیں۔ یہاں تو پھر مجھی اتی راحتیں وسہولتیں ہیں کہ ہر مخص ان کوجانتا ہے۔ پھر ریہ کہ وہ دو زبروز بروشی چلی جا رہی ہیں۔ ایئر کنڈیشن کا انظام ہے مشتدے پانی کا آرام ہے ہماری بے صبری جا رہی ہیں۔ ایئر کنڈیشن کا انظام ہے شنڈے پانی کا آرام ہے ہماری بے صبری ہے۔ ہماری بے جس سے نا گوار حالات پیدا ہوجاتے ہیں۔ اتنی آسانی و سہولتیں مہیا کی گئی ہیں ہم کواس کی قدر کرنی چا ہے، صبر وقتی سے کام لینا چا ہے۔ ہم ناقدری کرتے ہیں پھر پریشان ہوتے ہیں۔ اس لیے بھائی ان کونہ بیان کیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کوسوچا جائے۔

## بلانے کے باوجودنہ آئے توبہ برسی نالائقی ہے:

یہاں کی حاضری کا مقصد تکمیل اصلاح ہے۔اس کوسامنے رکھا جائے اس
سے ان شآء اللہ نفع ہوگا۔ دنیا میں لوگ بڑی بوئی یو نیورسٹیوں میں امتحان دینے
جاتے ہیں، ڈگری لینے جاتے ہیں، اپنے اپنے صرفے خریج سے جاتے ہیں۔کیا
جامعہ از ہروالے یا امریکہ والے خریج کا انظام کرکے بلاتے ہیں۔جس کوڈگری لینی
ہوتی ہے وہ خودسارے انظامات کرتاہے پھر جا کرسندملتی ہے۔ اوریہاں اللہ تعالیٰ کا

مصلحت سے جس کونوازانا چاہتے ہیں اس کا ساراانظام بھی پہلے سے فرمادیتے ہیں۔
اتنا بڑا قرب اتنا بڑا شرف دینا چاہتے ہیں اس کے لیے خود ہی انتظام بھی فرما دیتے
ہیں۔ پھر یہ کہ جس کو بلایا ہے صرف اس کے لیے ہی انتظام ہوا بیانہیں بلکہ اس کے گھر
والوں کو بھی پریشانی نہ ہوان کے لیے بھی انتظام کر کے بلاتے ہیں۔ انتظام کر دیا،
روپیہ پیسہ کا انتظام کر کے بلایا کہ ہمارے دربار میں آؤاس کے باوجود بھی اگر کوئی نہ
آئے تو وہ کتنا بڑا نالائق ہے فرمایا گیا:

من ملك زادًا وراحلة تبلغه الى بيت الله ولم يحج فلا عليه ان يموت يهوديًا اور نصرانيًا (۱)

''جۋخض کەسفر حج کے اخراجات کی استطاعت رکھتا ہو پھر بھی حج نہ کرے کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی یا نصرانی ہوکر مرئ'۔

بادشاہ کسی کو اپنی ملکیت اپنے دربار میں بلائے سارے انتظامات بھی کر دے وہ پھر بھی نہ آئے تو اس کے لیے کہا جائے گا کہ کتنا اکھڑ دماغ و بدد ماغ آ دمی ہے۔ اس کے لیے تھم ہوگا کہ اس کو نکال کر باہر کیا جائے۔ ایسے مخص کے بارے میں اندیشہ ہے کہ جونعتیں ملی ہوئی ہیں وہ کہیں چھین نہ لی جا کیں۔ جن لوگوں کو یہاں حاضری کا شرف ملا ہے ان کواس کی قدر کرنا چا ہیے۔ بعض لوگوں کوان کی ہے اصولی سے روک دیا گیا۔ وہ مج میں نہیں آئے تو یہاں کیا نقصان ہوگیا، یہاں کیا کمی ہوگئ وہی لوگ اس شرف سے محروم ہوگئے اس لیے یہاں حاضری کا جوموقع ملا ہے پھراس

(۱):ترمذی شریف، مشکوة شریف: ۲۲۲/۱

۵۲ پرجوانعام وشرف ملے گااس کے سامنے جوتھوڑی بہت تکلیف پیش آئے اس کی کوئی حقیقت نہیں نہاس کا تذکرہ کرنا چاہیے۔

حرمین شریفین کی بے حرمتی کرنے والوں کوعبر تناک سزا:

اس وقت ایک بات اور یادآگئ که حرمین شریفین کا جومقام ومرتبه ہے اور اس کو جو تقدس و برائی حاصل ہے وہ تو ظاہر ہی ہے اس کا پاس ولحاظ رکھنا ہرایک کے لیے ضروری ہے کتابوں میں مستقل اس کے آ داب بیان کیے گئے ہیں ان کی رعایت کرنا اور اس کے موافق معاملہ کرنا ہرایک کی ذمہ داری ہے اس کی خلاف ورزی کتنا برا جرم ہے ایسے لوگوں کے لیے حدیث میں فرمایا گیا:

ابغض الناس الى الله ثلثة ''الله تعالى كنز ديك سب سے زيادہ مبغوض تين شخص ہيں''۔

تین لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض وخفا ہیں ان میں ایک وہ

شخص ہے جو:

ملحد في الحرم(١)

''حرم میں غلطیاں کرنے والا''۔

مرقات شرح مشکوة میں مُلا علی قاری اس کی شرح میں فرماتے ہیں:

ھاتك حرمة الحدم<sup>(۱)</sup> اس كى بےحرمتى كرنا بيكوئى معمولى جرم ہے۔اس پر ہمارا عقيدہ ہے كەحرمين شريفين ميں جولوگ اس كے اكرام واحتر ام كے خلاف معاملہ كر

تعلیرہ ہے کہ رین مرین میں بولوگ ان سے الرام والمرام سے علاق معاملہ کر رہے ہیں یا کرتے ہیں یہال فساد مجانا جاہتے ہیں ان کود نیا ہی میں ذلت ورسوائی ملنا

(۱):بخاری، مشکوة: ۱/۲۷\_ (۲):مرقات: ۱/۹۷۱\_

کام کرنے کاارادہ کرے گا تو ہم اس شخص کوعذاب در دناک چکھادیں گے''۔ اس حقیقت پرتو ہمارا ایمان ہے ہی۔ مکشریف کے جولوگ سرور عالم سلطنا اللہ کےتشریف لانے سے پہلے تھےان کابھی ایمان تھااصحاب فیل کا واقعہ شہور ومعروف ہے کتابوں میں اس کی تفصیل موجود ہے بہت سے لوگوں کے علم میں بھی ہے۔اور قرآن پاک میں اس کے متعلق ایک خاص سورت نازل ہوئی اس وقت پورا واقعہ سنانا نہیں ہے توجہ دلانے کے لیے اس کا ایک جز ذکر کرتا ہوں کہ اہر ہے جب اپنی فوج وغیرہ لے کر مکہ شریف پہونچا۔ وہاں جو جانور چرارہے تھان کو پکڑلیا۔اس میں سرورعالم ﷺ کے دا دا خواج عبدالمطلب کے بھی دوسواونٹ تھے جب ان کوان سب باتوں کی اطلاع ملی نولوگوں کو جمع کر کے کہا گھبراؤ مت، مکہ کوخالی کر دو۔خانہ کعبہ کوکوئی منہدم نہیں کرسکتا، بیاللہ کا گھرہے وہ خوداس کی حفاظت کرے گا۔اس بات بران کا کتنا قوی ایمان تھا کہ بیاللّٰد کا گھرہے کوئی اس کومنہدم نہیں کرسکتا اب دیکھیے!اس چیز کا اظہار انھوں نے اس کے سامنے بھی کیا چنانچہ خواجہ عبدالمطلب جب اہر ہہ سے ملنے گئے تو اس نے اعز از وا کرام کا معاملہ کیا۔ گفتگو ہوئی اسی درمیان میں آپ نے اپنے اوٹٹول کی رہائی کامطالبہ کیا تواس پراہر ہہنے تعجب سے کہا کہ آپ نے اپنے اوٹٹوں کی رہائی

کے بارے میں مجھے سے کہالیکن ہیت اللہ کہ جس کے منہدم کرنے کے لیے آیا ہوں اس

(۱):پ∠ا رکوع ۱۰.

کے سلسلہ میں کچھ نہیں کہااس پرآپ نے یہی جواب دیا:

انى انارب الابل وان للبيت ربّاً سيمنعه (١)

"میں تو اونٹوں کا مالک ہوں اور خانۂ کعبہ کا بھی ایک مالک ہے، وہ اس کی

حفاظت کرے گا''۔

پھرکیا ہوا؟ وہاں سے آنے کے بعد ہیت اللہ شریف کے دروازہ پر حاضر ہو کرسب لوگوں نے گڑ گڑ اکر دعائیں مانگیں۔کیا انجام ہوا اللہ تعالی نے کیسی حفاظت فرمائی اورمفسدین کا کیا حشر ہوافر مایا گیا:

فَجَعَلَهُمُ كَعَصْفٍ مَّا كُوْلٍ

''پس اللہ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کے مانند بنادیا''۔

اس سے واضح ہوا کہ حرمین شریفین کے اکرام واحتر ام کے خلاف جو بھی معاملہ کرے گااس کوذلت ورسوائی کی سزاملے گی۔

دين حق اوراس كے حاملين كى مخالفت كا انجام:

ہرز مانہ میں کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے۔اس طرح لوگ رہے ہیں۔ گر پوری تاریخ سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کا کیا حشر رہا اور ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا۔ بیت اللہ جو مرکز ہے، اسی طرح دین ، پھر انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کا جن لوگوں نے مقابلہ کیا ان کا کیا انجام ہوا۔ ٹمرود کا کیا حال ہوا، فرعون کی فرعونیت مٹ گئ۔اس کے مقابلہ کیا ان کا کیا ان ہوا کی خرعون کی فرعونیت مٹ گئ۔اس کے پاس کسے کیسے اسباب تھے وسائل تھے اس کے باوجود الی شکست ہوئی کہ دنیا کی تاریخ میں ایس مشال فتح ہوجائے، تاریخ میں ایس مثال نظر نہیں آتی۔ کہ ایک آدمی بھی نہ مارا گیا، اور ملک فتح ہوجائے،

(1):البدايه و النهايه: ٢١٣/٢\_

۵۵

دشمن سے خالی ہوجائے۔ کیا عجیب واقعہ پیش آیاار شادر بانی ہے:

وَاِذْ فَرَقُنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَآنَجَيْنَكُمْ وَ اَغْرَقُنَا اللَّ فِرْعَوْنَ وَ اَنْتُمْ تَنْظُرُونَ (١)

''وہ وقت یاد کرو جبکہ ثق کیا ہم نے تمھارے لیے سمندر کو پھر ہم نے تم کو نجات دی اور آل فرعون کو ہم نے قرق کر دیااس حال میں کہتم ان کواپنی آئھوں سے دیکھتے رہے''۔

مجھی تاریخ میں ایسانہیں ہوا ہوگا کہ دشمن کی اتنی بڑی جماعت سب کے سب مٹ جائیں، فنا ہوجائیں۔اورادھرایک جان بھی ضائع نہ ہو۔ پھریہ کہ دشمن کی ساری فوج ان کے سامنے تباہ ہوجائے اگر کوئی اوراس طرح کی خبر دیتا تو کوئی اس کونہ مانتا مگر اللہ تعالی نے ان کی آنکھوں کے سامنے اس واقعہ کو دکھایا۔ یہ سب عبرت و نصیحت کے لیے ہے۔

# تحفظ حرمين شريفين كاشرف بم كوبھي مل جائے:

پھر یہ کہ اس وقت جو حالات پیش آئے ہیں اس کے مذارک کے لیے انتظامات ہوں گے، بڑی بڑی تنظیمیں ہیں وہ غور وفکر کریں گی۔ تحفظ حرمین شریفین کے لیے الیے اجتماعات ہور ہے ہیں، جماعتیں ہیں وہ اس کے نظام میں لیے اجتماعات ہور ہے ہیں، جماعتیں ہیں وہ اس کے نظام میں لگی ہوئی ہیں۔ اس کے لیے اگر ہم پچھنہیں کر سکتے تو کم از کم دعا کریں تا کہ ہمیں بھی اس کی سعادت مل جائے ہم کو بھی پیشرف مل جائے اس کے لیے دعا کرتے رہیں۔

(1):پ ۱،ع۲۔

#### دوستانه تعلقات کے لیے ضابطہ اور صحابہ کا اس کے موافق معاملہ:

پھر میہ کہ جہال میہ معاملہ ہے وہیں اس طرح کے لوگوں کے بارے میں ہمارے لیے بھی پچھ ہدایات ہیں ان کی پابندی بھی اہم ہے۔ بعض دفعہ ہم لوگوں کے ظاہر حالات دیکھ کران سے حسن طن کا معاملہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہماری پچھ خفلت بھی ہو جاتی ہے کہ ان سے نیک معاملہ کرنے لگ جاتے ہیں ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ جو انجام ہوگا سب کے سامنے کرنے لگ جاتے ہیں ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ جو انجام ہوگا سب کے سامنے ہے۔ حکم ہے کہ ان سے چوکنار ہوقر آن پاک میں فرمایا گیا:

یّنایَّهٔا الَّذِیْنُ اُمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا بِطَانَةً مِّنْ دُوْنِکُمُ<sup>(۱)</sup> ''اےایمان والواپنے (لوگوں کے ) سوا (اور مذہب والوں میں سے ) کسی کو (محبت کے برتاؤمیں )صاحب خصوصیت نه بناؤ''۔

جولوگ اسلام کے طریقہ سے ہٹے ہوئے ہیں ان کو اپنا دوست مت ہمجھوان سے دوسی کا تعلق ندر کھواس سلسلہ میں آج ہمارا کیا حال ہور ہاہے ہر شخص خودسو پے اور حضرات سے اہر کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا کیا معاملہ تھا وہ اس بارے میں کتنے مختاط تھے۔ عبرت کے لیے ایک واقعہ عرض کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمرضی اللہ عنہ سے ایک ٹھرانی لڑے کے بارے میں عرض کیا گیا کہ:

ههنارجل من اهل الحيرة نصر انى لا يعرف اقوى حفظا و لا احسن خطامنه

''یہاں پرایک نصرانی لڑکا ہے جس کا تعلق اہل جیرہ سے ہے یا دداشت اور

(۱): پ۲ ع۱۱

کتابة کے اعتبار سے اس سے زیادہ اچھا کوئی دوسرامعلوم نہیں ہوتا''۔

ان خوبیوں کے ذکر کرنے کا مقصد پیتھا کہ اگر آپ اس کواپنا میر منشی بنالیس تو اچھا ہو۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا:

> اذًا اتخذت بطأنةً من غير المؤمنين() "اگرميس نے ايبا كيا توغير مومن كواپنار از دار بناليا" ـ

اس سلسلہ میں ان حضرات کا معاملہ اس نوع کا تھا جس کے فائد ہے بھی فاہر ہوتے تھے اس طرح کی جو ہدایات دی گئی ہیں یہ ہمارے ہی نفع کے لیے ہیں، اس میں ہماراہی فائدہ ہے۔لیکن اس بارے میں جوہم سے خفلت ہورہی ہے وہ ظاہر ہے یہ سب اسی کے نتائج ہیں۔

مسلمانون كوقرآني تنبيه:

پھرید کہ ان سے صرف چو کنار ہے کا ہی تھم نہیں دیا گیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میں جا گیا جاتا ہے ساتھ ساتھ ساتھ ہوں دیا گیا جس سے ان کی ذہنیت کا اندازہ ہوتا ہے اسلام اور مسلمانوں کے متعلق ان کے مزاج کا پیتہ چلتا ہے فرمایا گیا:

لَا يَالُوْنَكُمْ خَبَالًا

''وہ لوگتمھارے ساتھونسا د کرنے میں کوئی دقیقہ اٹھانہیں رکھتے''۔

وہ لوگ ایسے ہیں جوتم کوضرور نقصان پہونچانے میں تمھارے فتنہ وفساد پھیلانے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھتے بیراس نوع کا وہ تمھارے ساتھ معاملہ کرتے

ہیں۔ پھر پیر کہ تمھارے لیےان کی دلی خواہش کیا ہے فرمایا گیا:

(۱): تفسير کبير: ۱۱۰/۸-

۵٨

### وَدُّوْمَا عَنِتُّمُ

''اورتمھاریمضرت( دینی ودنیوی) کی تمنار کھتے ہیں'۔

ان کی خواہش اس میں ہے کہتم تکلیف و پریشانی میں رہو۔ چنانچہ اس نوع کی وہ تدبیریں کرتے ہیں معاملات کرتے ہیں ان کی جوخواہش ہے اس کے پورا کرنے کی فکر میں رہتے ہیں اس کے بعدارشا دفر مایا:

قَدْ بَكَتِ الْبَغْضَآءُ مِنَ اَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُهُمُ اَكْبَرُ

''واقعی (وہ) بغض (بعض اوقات) ان کے منہ سے (بے اختیار بات

چیت میں ) ظاہر ہو پڑتا ہے اور جس قدران کے دل میں ہے وہ تو بہت کچھ ہے'۔

دینی یاد نیوی ضرر کی جوصور تیں ان کی طرف سے ظاہر ہوتی ہیں اسی ہے ہی اندازہ ہوجا تا ہے اور ان کے دل میں جو ہے وہ اس سے زیادہ ہے اس طرح کی جن لوگوں کی ذہنیت ہوان سے خیرخواہی وہمدر دی کی کیا توقع کی جاسکتی ہے ایسے لوگوں

سے ہوشیار ہی رہناچو کنا ہی رہنا جا ہیے اس کیے ارشا دفر مایا:

قَدُ بَيَّنَّ الكُمُ الْأَلْتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ (١)

''ہم (ان کی عداوت کے )علامات (اورقر آئن)تمھارے سامنے ظاہر کر

چکے ہیں اگرتم عقل رکھتے ہو (توان بقینی علامتوں سے دیکیولو)''۔

ہم کھلی کھلی ہا تیں بیان کرتے ہیں تا کہ ذراغور وفکر تو کرو۔ جن لوگوں کی کیفیت اس طرح کی بھی مناسب نہیں چنانچہاس کے کیفیت اس طرح کی بھی مناسب نہیں چنانچہاس کے

بعد مسلمانوں کو پھرآگاہ کیا جارہاہے:

(۱): پ۳ ع۳



جب تمھارے سامنے آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم یہ ہیں، اور یہ ہیں۔ اپنے کو خیر خواہ ہمدرد ظاہر کرتے ہیں پھر جب چلے جاتے ہیں تو دل میں جو غیظ وغضب ہے اس کے موافق معاملہ کرتے ہیں ان کی اس ذہنیت کی آگے اور زیادہ وضاحت کی گئی۔

ٳ؈ؙڬؠٛڛؘۺػؙؗۿؙڂڛؘڹؘڎۧؾۺٷ۫ۿۿۅؘٳ؈ٛؾؙڝؚڹػؙۿ

سَيِّئَةً يَّفُرَحُوا بِهَا (ا)

''اگرتم کوکوئی اچھی حالت پیش آتی ہے توان کے لیے موجب رنج ہوتی ہے اورا گرتم کوکوئی نا گوار حالت پیش آتی ہے تواس سے (بڑے) خوش ہوتے ہیں'۔ تم کو جب کوئی اچھی چیز پہونچتی ہے مناسب ونفع بخش صورت پیش آتی ہے

ربیب ری اس کو برا ارالگتا ہے ان پرغم کے پہاڑٹوٹ پڑتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ ان کے اندر کتنا حسد ہے، بغض ہے اور جب تم کوکوئی تکلیف دہ معاملہ پیش آتا ہے تو بیخوش ہوا کہ واضح ہوا ہوتے ہیں، خوشیوں کے شادیانے بجاتے ہیں ڈیجے بجاتے ہیں، حضیوں کے شادیانے بجاتے ہیں دیکھیے بہیں ہے فلط ہے۔

تمھاری فتح یا بی منحصر ہے فضلِ یز دال پر:

اب یہ کہ ضرر و نقصان سے بچنے کی کیا صورت ہے؟ شریر آ دمی تو اپنی شرارت کرے گا،ضرر پہو نچانے کی تدبیر کرے گا۔اس سے حفاظت کے لیے فر مایا گیا:

> وَإِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا لَا يَضُرُّ كُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ (٢)

> > (۱):پ۳ ع۳

(۱):پ۳ ع۳

اللہ تعالیٰ کی نصرت و مدداور فضل خاص کے لیے دو چیزیں ہیں۔ آج امت صرف آخمی دوسبقوں کو یاد کر لے اس کواختیار کر لے تو معاملہ بلیٹ جائے ایک ہید کہ صبر اختیار کرو، نا گوار امور کو برداشت کرو دوسرے بید کہ اللہ تعالیٰ سے صبحے تعلق رکھو، تقویٰ

ضابطۂ قانون ہے اسی کو حضرت خواجہ صاحب نے بھی اپنے الفاظ میں فرمایا ہے۔

تمھاری قوم کی توبنا ہی ہے دین وایماں پر تمھاری زندگی موقوف ہے تعمیل قرآں پر تمھاری فتح یا بی منحصر ہے فصل برداں پر نہ قوت پرنہ کثرت پرنہ شوکت پرنہ ساماں پر

### نفرت الهی کے بنیادی اسباب:

چنانچہ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ صبر وتقو کی ہی پرنھرت خداوندی ہوتی ہے

یہ دونوں چیزیں جب پورے طور پر ہیں تواس کے نتائج کیا ہوئے۔اور جب ان میں

می آئی تو پھر کیا اثر ہوا۔اس کے لیے اس وقت مختصراً تین واقعات کوسا منے رکھا جائے

تو بات واضح ہوجاتی ہے وہ تینوں واقعات خود نبی کریم سلطی کے زمانہ میں پیش آئے

ہیں ایک بدر کا واقعہ۔دوسرا اُحد کا واقعہ تیسرا حین کا واقعہ۔ان تینوں واقعات کے جو

نتائج ہیں۔ان میں جو حالات پیش آئے ہیں ان میں غور کیا جائے تو خود ہی معلوم ہو

نتائج ہیں۔ان میں جو حالات پیش آئے ہیں ان میں غور کیا جائے تو خود ہی معلوم ہو

جائے گا کہ صبر وتقو ک<sup>ی</sup> کتنی اہم و بنیادی چیزیں ہیں۔غ**ز وہُ بدر می**ں تعداد کے لحاظ سے بھی کم تھے صرف تین سوتیرہ تھے اسباب کے لحاظ سے بھی ایسا ہی معاملہ تھا پھریہ کہ مدینہ سے بھی کافی دورتقریباً نوے میل کے فاصلہ پر تھے۔اس کے بالمقابل غزوہ احد میں جوحالت بہتر تھی تعداد میں بھی اس کے لحاظ سے زیادہ تھے سات سوتھے۔ یہاں اسباب بھی پہلے سے زیادہ تھے اور مدینہ سے قریب تریں جارمیل کے فاصلہ پر تھے مگر کیا ہواو ہاں تو فتح ہوگئی اور یہاں شروع میں تو کامیا بی ملی پھر فتح شکست سے بدل گئی۔ یے فرق کیوں ہوا پھرغزوہ حنین میں ان دونوں غزوات کے مقابلہ میں تعداد کہیں زیادہ ہے چودہ ہزار ہے لیکن یہاں بھی کیا ہوا پیرا کھڑ گئے۔عجیب معاملہ ہے۔ بدر کے حالات کوسامنے رکھیے کہ صرف تین سوتیرہ ہیں، سامان بھی کم ہے اور ادھر تعداد بھی زیادہ ہےاورساری باتیں ہیں ماشآء الله مدینہ سے تین جارمیل احدمیں شکست ہو جائے۔اورتقریباً نوے بچانوے میل بدر میں فتح ہوجائے۔تین سوتیرہ جیت جائیں اوربارہ ہزارکے پیرا کھڑ جائیں۔ بیکیا چیز ہےبس وہی صبر وتقویٰ کے بیسب اثرات بين غزوه بدر ميں صبر بھي کامل اور تقوي کي بھي کامل فتح ہوگئي۔قرآن ياک ميں فرمايا گيا:

وَلَقَدُ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدُرٍ وَّ اَنْتُمُ اَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمُ تَشْكُرُونَ (۱)

''اورتھاری مددکر چکاہے اللہ بدر کی لڑائی میں اورتم کمزور تھے سوڈرتے رہو اللہ سے تاکتم شکر گزارر ہو'۔

غزوهٔ احد میں ایک چیز میں کمی ہوگئی۔صبر کی خلاف درزی ہوگئی کہ جواپنے

(۱): پسمعم

#### رائے سے دائمی تھم تھااس کو عارضی سمجھ لیا۔ ارشا دفر مایا کہ:

وَلَقَدُ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعُدَةٌ إِذْ تَكُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعُتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِّنْ بَعُدِ مَآ اَرْكُمْ مَّا تُحِبُّوٰنَ - مِنْكُمُ مَّنُ يُّرِينُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمُ مَنُ يُّرِينُ الْأخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيْكُمْ وَلَقَلْ عَفَا عَنْكُمْ

وَاللّٰهُ ذُوفَضٰلِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (١)

''اور يقييناً الله تعالى نےتم سے اپنے وعدے ( کرنے ) کوسچا کر دکھایا تھا جس وقت کہتم ان کفار کو بھکم خداوندی قتل کررہے تھے۔ یہاں تک کہ جبتم خودہی رائے میں کمزور ہو گئے اور باہم حکم میں اختلاف کرنے لگے اور تم کہنے برنہ چلے بعد اس کے کہتم کوتمھاری دل خواہ بات دکھلا دی تھی اور تمھاری اس وقت بیرحالت تھی کہتم میں ہے بعض تو وہ مخص تھے جود نیا کو چاہتے تھے اور بعض تم میں وہ تھے جو آخرت کے طلبگار تھے، پھرتم کوان کفار سے ہٹا دیا تا کہ خدا تعالیٰ تمھاری آ ز مائش فر مائے ، اور یقین سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کومعاف کر ددیا، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں

غز وۂ حنین میں تقویٰ کےخلاف بات ہوگئی کہ بعضوں کے منہ سے نکل گیا کہ ہم بارہ ہزار ہیں جلدی فتح حاصل کرلیں گے ۔عُجب میں مبتلا ہوگئے ۔

لن تغلب اليومر من قلة (٢)

" آج کے دن تعداد کی قلت کی وجہ سے ہم ہر گر مغلوب نہ ہوں گے"۔

(۲):تفسير مظهري:۳/۱۵۹<sub>-</sub>

(1): پ ۲ ع کے

ليكن پيرمعافي مل گئياس كوبھي قرآن پاك ميں ذكر فرمايا گيا:

لَقَدُ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ وَ يَوْمَ حُنَيْنِ إِذْ الْعَدُ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ وَ يَوْمَ حُنَيْنِ إِذْ الْعُجَبَثُكُمُ شَيْمًا وَضَاقَتُ عَنَكُمُ شَيْمًا وَضَاقَتُ عَلَيْكُمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ ثُمَّ وَلَيْتُمُ مُّدُبِرِيْنَ (١)

''تم کوخداتعالی نے (لڑائی کے ) بہت موقعوں میں (کفار پر)غلبہ دیا اور حنین کے دن بھی جبکہ تم کو اپنے مجمع کی کثرت سے غرہ ہو گیا تھا، پھروہ کثرت تمھارے کچھ کار آمد نہ ہوئی اور تم پرزمین باوجودا پنی فراخی کے تنگی کرنے لگی پھر (آخر) تم پیٹے دے کر بھاگ کھڑے ہوئے'۔

عقا ئدحقه واعمال صالحه كثمرات:

ان نتیوں واقعات کوسامنے رکھنے سے فتح و کامیا بی کی بنیاد کا اندازہ ہوجا تا ہے۔اسی بنا پرعرض کیا کرتا ہوں کہ دو چیزیں ہیں ایک عقائد ہیں دوسرے اعمال ہیں۔دونوں کے اثرات وفوائد ہیں۔

عقائد ٹھیکہ ہوں گے آخرت بنے گی۔اعمال ٹھیکہ ہوں گے دنیا کی کامیا بی ہوگ۔عقائد واعمال دونوں ٹھیک ہوں گے۔شریعت کے موافق ہوں گے تو دنیا و آخرت دونوں کی کامیا بی ملے گی۔اصول وقاعدہ کے موافق معاملہ کرے تو پھر سہولتیں وآسانیاں ملتی ہیں قرآن یاک میں فرمایا گیا:

وَلَوْ اَنَّهُمُ اَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيْلَ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِمُ وَلَوْ اَنَّهُمُ الْنُولِ اللهِمُ (٢) مِنُ رَبِّهِمُ لَاكُلُو مِنْ فَوْقِهِمُ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمُ (٢)

(۲):پ۲ع۱۳

(۱):پ٠ اع٠ ا\_

اگر ہدایت واصول کی پابندی کرتے تو پھرطرح طرح کی نعتیں ملتیں، ہر طرح کے راحت وآ رام کا انتظام ہوجا تا خود حدیث میں ہے کہا گر بندے پورے طور پراطاعت کریں توان کے ساتھ جومعاملہ ہوگا۔اس کو نبی کریم ساتھ نے ارشاد فرمایا:

> قال ربكم عزوجل لوان عبيدى اطاعوني لاسقيت عليهم المطر بالليل واطلعت عليهم الشبس

بالنهار ولم اسبعهم صوت الرعد (١)

''اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اگر میرے بندے میری اطاعت کریں تو میں ان پر رات میں بارش برساؤں گا جس میں گرج کڑک نہ ہوگی، دن میں ان کے لیے سورج نکال دول گا''۔

میں بارش برساؤں جبرات کوسوجا ئیں، پھریہ کہاس میں بجلی کی کڑک نہ ہوگی دن میں اپنے کام میں مشغول رہیں گے،اس میں خلل نہیں ہوگا۔

امت صبر وتقوى اختيار كري تومعامله يحيح هوجائ:

جب بھی ہےاصولی اور حکم کی خلاف ورزی ہو گی تو پھر ظاہر ہے کہ پریشانی آئے گی۔جس کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں بھی سی شکل میں ،کبھی سی صورت میں صبر و تقویل بید دونوں چیزیں ہیں۔ان میں جہاں کمی آئی بس وہیں معاملہ گڑ بڑ ہوا جب تک

(1):رواه احمد، تفسير مظهرى:۲/۲/۱

یہ دونوں چیزیں رہیں گی اس وفت تک ہر طرح کی حفاظت ونصرت ہوتی رہے گی

چنانچ خودسرور عالم سلنها نظرمایا:

انى لاعلم أية لو اخذ الناس بها الكفتهم و من يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب()

''بِشک میں ایک الی آیت جانتا ہوں اگر لوگ اس پڑمل کریں تووہ ان کے لیے کافی ہے وہ آیت ہے: و من یتق الله ۔ ''الایت''۔

اس لیے جب بھی اس نوع کے حالات پیش آئیں، تو جائزہ لینا چاہیے کہ صبر میں کمی ہوئی یا تقویٰ میں کمی ہوئی جس کی بنا پر ایسا ہو گیا اس کی تلافی کی فکر کی جائے۔ اپنے معاملات کوٹھیک کیا جائے اصل یہی ہے کہ آج امت صبر وتقویٰ کو اختیار کر بے ومعاملہ بلیٹ جائے۔ یہ جو حالات پیش آتے ہیں، یا آرہے ہیں ہماری کمی کی وجہ سے ہاس کی اصلاح ودر تنگی کی ضرورت ہے یہ باتیں جواس وقت بتلائی گئیں وہ یہاں کے سلسلہ میں تھیں ہر شخص کواس کا لحاظ و خیال رکھنا چاہیے۔

حجاج كرام كاستقبال مين حدود كي رعايت:

جاج کرام کے سلسلہ میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جب وہ یہاں سے اپنے
اپنے علاقہ میں تشریف لے جائیں گے چونکہ اتنا بڑا شرف حاصل ہور ہا ہے تو لوگ
استقبال کے لیے ملاقات کے لیے آتے ہیں اب اس بارے میں بعض جگہ بہت غلو
کرتے ہیں کہ عورتیں بھی استقبال کے لیے پہو نچے جاتی ہیں۔اگر بیلم میں آ جائے تو
اس پرنکیر کرے منع کرے کہ ایسانہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ ایک بہت بڑی غلطی سے

(1):رواه احمد، تفسير مظهرى: ۲/۲/۱\_

مجھی کرتے ہیں کہ خوشی میں استقبال کے لیے باجا بھی لے آتے ہیں یہ تو گناہ کی بات ہے۔ یہاں سے تو گناہ اس کی استقبال ہے۔ یہاں سے تو گناہ وں سے تو بہر کے جار ہا ہے اور پہو نچتے ہی اس کی استقبال میں گناہ کا کام کیا جار ہا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے اس پر نکیر کرے منع کرے ۔ بعض مرتبہ لوگ گلے میں ہار ڈالنے لگتے ہیں، عجیب بات ہے۔ حاجی تو یہاں سے جیت کر آیا ہے، اس کو ولایت ملی، مستجاب الدعوات ہو کر آیا یہ سب اس کو شرف ملا، اس کا ہار سے کیا گام۔

### نوشه کو ہارڈ الناخلاف شریعت ہے:

جاج كرام كوايذاء مسلم سے بچنا جا ہيے:

بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ <del>حاقی</del> صاحب سے مصافحہ کرنے کے لیے لوگ

ایک دم ٹوٹے پڑتے ہیں اب اس میں بیہوتا ہے کہ آپس میں دھکم دھکی ہوتی ہے جس سے دوسروں کو تکلیف پہونچتی ہے جب حجر اسود کو بوسہ دینے میں حکم ہے کہ کسی کو تکلیف نه هو، دهکم دهکی نه هوتو حاجی صاحب سے مصافحه میں اس کی اجازت کیسے هو سکتی ہے ایذاء سے بچانے کے لیے اس پرنکیر یعنی روک ٹوک کرنا جا ہیے۔ حاجی صاحب اگراس پرروک ٹوکنہیں کرتے اور دوسروں کوایذ اپہو نچتی ہے توان کی پکڑ ہو جائے گی۔اس لیےاس کا خیال رکھنا جا ہے کہیں جاتا ہوں لوگ محبت میں مصافحہ کے ليے ايك دم آ كے بڑھتے ہيں ایسے موقعہ پر كہا كرتا ہوں كه پہلے ايك بات س لومصافحہ کرنا سنت ہے بڑھیا کام ہے اور ہر بڑھیا کام کے لیے حکم ہے کہ داہنے کو مقدم کروتو مصافحہ بھی اس کےموافق ہونا جا ہیے اور بھائی مجھ میں ایسی کوئی کرامت نہیں ہے کہ ایک وفت میں تین تین آ دمیول سے مصافحہ کرلوں۔ پھریہ کہ ایذاء مسلم حرام ہے اب اس طرح مصافحہ کرنا کہ ایک دوسرے کو دھکم دھکا ہو، کشاکشی ہوجس سے دوسروں کو تکلیف ہودرست نہیں ہے توالیک سنت برعمل کرنے کے لیے ایذاء مسلم جو کہ حرام ہے اس کا ار تکاب مینچین ہیں ہےاس لیےاس میں سب لوگ لائن لگا لو۔اس سے سہولت بھی ہو گی حسن و جمال بھی ہو گا،جلدی بھی ہو جائے گی۔ چنانچہ پاکستان میں ایک بڑے مدرسہ میں جانا ہوا۔لوگ بڑی سلامتی والے تھے۔وہاں کہا کہسب سےمصافحہ کریں گےسب لوگ اس طرح لائن سے آتے رہے۔ عمنٹ میں یانچ سولوگوں ہےمصافحہ ہو گیا۔نظم وضبط سے بیوفا ئدہوتا ہے کہ ایک سنت برآ سانی کے ساتھ ممل ہو گیا۔حضرت والاحکیم الامت تھانوی نوراللہ مرفندہ کے بارے میں بھی سناہے کہ ایک مرتبه میر که جلسه میں تشریف لے گئے اسی نظم وتر تیب سے جار ہزار آ دمیوں سے مصافحہ

ج کے خاص اور ایم حقوق

فرمایا کہند کسی کو تکلیف ہے نہ زحت ہے نہ کشاکشی ہے۔

#### ہارے بزرگوں کی کیاشان تھی:

ہرکام میں اس کالحاظ رکھنا چاہیے کہ کسی کو تکلیف نہ ہوجا تی کی خصوصیت ہونا چاہے کہ وہ کسی کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہونچائے حدیث میں مسلمان کی شان بیان فرمائی گئی:

المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده(١)

"اعلی درجه کامسلمان وه ہے جس سے سی کوسی قتم کی تکلیف نه پہو نے"۔

شریعت نے اس سلسلہ میں یہاں تک عکم دیا ہے کہ جانورکو بھی تکلیف نہ پہو نچائے ان کا خیال رکھے بلاوجہ ان کو مارنا پیٹینا برا ہے، پھرانسان کو وہ بھی مسلمان کو تکلیف پہو نچائا ستانا بیاورزیادہ قصور فلطی کی بات ہے۔ بزرگوں کا اس بارے میں کیا معاملہ تھانصیحت کے لیے اس وقت ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ ہمارے بزرگوں کی کیا شان تھی۔ ایک بزرگ گاؤں میں رہتے تھے ایک مرتبہ دکان سے شکر لے کر آئے۔ گر آ کر جب شکر کی پڑیا کھولی تو دیکھا کہ اس میں تین چار چیونٹیاں ہیں۔ ان کو خیال آیا کہ بیا ہے فاندان و برادری اور اپنے گھر والوں سے جدا ہو گئیں۔ اس خیال سے ان کو فکر و بینی ہونے گی۔ اب دیکھیے گرمی کا زمانہ ہے۔ دو پہر کا وقت ہے۔ مکان سے وہ دکان ایک ڈیڑھ میل کا فاصلہ ہے۔ اس حال میں فورا واپس گئے۔ جب دکا ندار کے پاس پہو نچ تو اس نے دیکھ کر کہا کہ کیسے تکلیف کی۔ کیا شکر پچھ کم جب دکا ندار کے پاس پہو نچ تو اس نے دیکھ کر کہا کہ کیسے تکلیف کی۔ کیا شکر پچھ کم جب دکا ندار کے پاس پہو نچ تو اس نے دیکھ کر کہا کہ کیسے تکلیف کی۔ کیا شکر پچھ کم جب دکا ندار کے پاس پہو نے تو اس نے دیکھ کر کہا کہ کیسے تکلیف کی۔ کیا شکر پچھ کم جب دکا ندار کے پاس پہو نے تو اس نے دیکھ کر کہا کہ کیسے تکلیف کی۔ کیا شکر پچھ کم جب دکا ندار کے پاس پہو نے تو اس نے دیکھ کر کہا کہ کیسے تکلیف کی۔ کیا شکر پچھ کم کھی ؟ کہنے لگے کوئی شکایت نہیں۔ بات یہ تھی کہ تمھارے یہاں سے چیونٹیاں چلی گئی

(1): ترمذی شریف، مشکواة: ۱/۱۵

تھیںان کے گھران کو پہو نجانے آیا ہوں۔جس کا چیونٹیوں کے ساتھ بیرمعاملہ ہوگا۔ تواسی ہے قیاس کرلو کہ انسانوں کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ اس کا کیسا معاملہ ہوگا؟ پھر یہاں اعلیٰ درجہ کامسلمان بننے کے لیے آنا ہوا ہے اس لیے حاجی صاحبان کواس کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہئے ان کا معاملہ ایسا ہو کہ سی کو سی شم کی تکلیف نہ پہو نچے۔

## مسلمانوں کا باہمی تعلق حدیث کی روشنی میں:

بات آگئی که پہلےلوگوں کی کیاشان تھی ، کیا حال تھا۔اسی سلسلہ میں ایک بروا عجیب واقعہ یادآ گیا کہ بغداد کے ایک بڑے رئیس تاجرنے ایک مرتبہ ستر ہزار کا ایک مکان خریدا۔رات کووہ اپنے دوتین منزلہ مکان کے اوپر لیٹے قریب دو بجے آئکھ کھی تو محسوس ہوا کہرونے کی آواز کہیں ہے آرہی ہے۔ آج کل ہم لوگوں کا معاملہ ہوتا توبیہ خیال کر کے کہ کوئی بیار ہوگا، یاکسی کا انتقال ہوگیا یا اسی طرح اور کوئی بات خیال کر کے کہ کوئی خاص توجہ نہ دیتے مگراس زمانے کے عام لوگوں کا کیا حال تھا۔ وہ تاجر بھی ایک عامی صالح آ دمی تھے۔انھوں نے جب وہ آ وازسنی تو فکر ہوئی کیا معاملہ ہے۔ تحقیق کرنی جاہی۔ حدیث میں بھی مسلمان کی یہی شان بیان کی گئی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کی ہمدر دی ایک دوسرے کی تکلیف ویریشانی میں کیا کیفیت ہوتی ہے۔ ترى البؤمنين في تراحبهم و توادّهم و تعاطفهم

كبثل الجسداذا اشتكى عضوًا تداعى له سائر

الجسد بالسهر والحثى (١)

''ایمان والول کا با جمی معامله رحمه لی محبت اور مهر بانی میں مثل ایک <sup>ج</sup>

(1):متفق عليه، مشكواة:٢/٢/٦\_

#### ہے کہ جب کسی ایک عضو کو نکلیف ہوتی ہے تواس کی وجہ سے پوراجسم بے خوابی اور بخار میں مبتلا ہوتا ہے''۔

جسم کے سی بھی حصہ میں تکلیف ہوتو اس سے ساراجسم متاثر ہوتا ہے ایسے ہی مسلمانوں کا آپس میں بھی بہی معاملہ بتایا گیا ہے کہ کوئی پریشانی میں مبتلا ہوتو اس کے ساتھ ہمدردی وخیرخواہی ہواس کی پریشانی دورکرنے کی فکر ہو۔ چنانچہان کو بھی فکر ہوئی۔ چنانچہان کو جگا کر کہا کہ جاؤ معلوم کرویہ معاملہ کیا ہے ، کون رور ہا ہے؟ اس وقت کے خادم بھی کیسے دیانت داروخدمت گزار ہوتے تھے کہ وہ گیا، تلاش کیا، معلوم کیا۔ تقریباً آ دھ گھنٹہ میں معلومات کر کے واپس آ کراطلاع دی کہ جن کا مکان آ پ نے خریدا ہے ان کے گھر کی عورتیں رور ہی ہیں۔

#### نفيحت آموز واقعه:

اب دیکھیے اس بات کے سننے کے بعد کیا کیفیت ہوتی ہے۔ حالانکہ مکان خریداتھا قاعدہ کے مطابق خریداتھا مکان کے مالک ہوگئے تھے مگراس کے بعد نیزنہیں آرہی ہے، بے چینی محسوس ہورہی ہے جب ہونے کا انتظار بھی نہیں کیا اسی وقت رات میں اٹھے، نیچ آئے، مکان کا دروازہ کھولا، روشنی کا انتظام کیا، خادم کوساتھ لیا۔ اور جو دستاویز تھی اس کو لے کر وہاں پہو نچے اس وقت تقریباً رات کے ساڑھے تین نج رہے ہوں گے۔ چونکہ صاحب خانہ بھی تبجد گزار تھے اور اس زمانہ میں تواخیر شب میں اٹھے کا تبجد پڑھے کا بالعموم معمول تھا۔ چوتھی صدی تک رات کو اخیر شب میں ہر گھر میں تبجد میں قرآن پاک پڑھے اور ذکر کرنے کی آوازیں آتی تھیں۔ کلمہ شریف درود

شریف وغیرہ گنگنانے کی آ وازیں آتی تھیں۔ پھر ملکے ملکے اس میں انحطاط شروع ہوا،

کزوری ایک دمنہیں آتی ، دھیرے دھیرے آتی ہے۔ بہر حال اس وقت یہ کیفیت تھی

توصاحب خانہ جاگ ہی رہے تھے انھوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھول دیا گیا۔
صاحب خانہ نے پوچھا کیا خاص بات ہے کہ اس وقت تکلیف فرمائی آپ نے۔
انھوں نے کہا کہ آپ کے مکان کے دستاویز بیں اس کو لیجے اور یہ مکان میں آپ کو ہبہ
کرتا ہوں۔ اس وقت کے مسلمان کا بیحال تھا اسی سے اس وقت بزرگوں، اللہ والوں
کے حال کا اندازہ کرلو۔ جی کرنے والوں کو بھی دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے، آ رام
پہونچانے کی فکررکھنی چاہیے۔ اپنی تنجائش اور حیثیت کا خیال رکھتے ہوئے اس نوع کا
معاملہ کرنا چاہیے۔

#### ایثار پرانعام خداوندی:

دوسروں کی خبرگیری اور مدد کرنے سے اجروثواب تو ملتا ہی ہے بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص قتم کی نعمت بھی ملتی ہے اس وقت بچاج کرام کا مجمع ہے۔ اچھا ہے ان ہی کے متعلق ایک اور واقعہ سنا دیا جائے کہ ایک مرتبہ ایک صاحب نے جج کے موقع پر غیبی آ واز سنی کہ جولوگ جج کے لیے آئے ہیں ان کا جج قبول ہے اور جس نے جموقع پر غیبی آ واز سنی کہ جولوگ جے کے لیے آئے ہیں ان کا جج قبول ہے اور جس نے جم خبیں کیا ان کا بھی جج قبول ہے۔ ان کو تجب ہوا کہ یہ کیا بات ہے کہ جونہیں آ یا اس کا بھی قبول ہے۔ بیروہ خض ہیں جو اللہ کے ولی تصورعا کی کہ اے اللہ ایسا خض کون ہے ہمیں اس کا بچہ قبلا دیا جائے۔ بتلایا گیا کہ فلاں بستی کے فلاں محلّہ میں فلاں شخض ہے ان کا پیتہ معلوم ہو گیا تو سفر کر کے ان سے ملنے کے لیے گئے۔ جب وہاں پہو نچے ہے ان کا پیتہ معلوم ہو گیا تو سفر کر کے ان سے ملنے کے لیے گئے۔ جب وہاں پہو نچے

مرغی مری ہوئی تھی اس کولا کر رکھا۔ یکانے کے لیے ایساوفت رکھا کہ سی کو پیۃ نہ چلے۔

اس واقعہ کوس کران پر کتنا اثر ہوا۔وہ کہنے لگے کہ مجھےاس کا بڑاقلق ہوا کہ ہمارے پڑوس میں بیحال ہے اور مجھے خبر بھی نہیں اس وقت جولوگ ضرورت مند ہوتے تھےوہ بھی عام طور پراس کو ظاہر نہیں کرتے تھے اس لیے پڑوس میں رہتے ہوئے بھی حال معلوم نہ ہوسکا۔دل پرا تنااثر ہوا کہ فج کی جورقم تھی وہ سب اینے پڑوی کولا کر دے دی اس ایثار و بهدر دی کی برکت سے ان کو وہ شرف ملا۔

#### یر وسی کا اسلامی حق:

یڑوی کا بڑا حق ہے۔اس کا خیال رکھنا،اس کی خبر گیری کا بھی تھم ہے۔خود پیپٹ بھرکے کھالے اور بڑوسی بھوکا رہے بیمون کی شان نہیں ہے سرور عالم ﷺ نے

ليس المومن بالذي يشبع و جاره جائع الى جنبه (١)

'' وہ شخص مومن کامل نہیں جوخود پیٹ بھر کر کھا لے اور قریب میں اس کا

معامله ایسا ہونا جا ہیے کہ بڑوسی مطمئن ہواس کوسی قتم کا اندیشہ نہ ہو۔اگر کوئی شخص ایسا ہے کہاس کا پڑوتی اس سے مطمئن نہیں ہے تو اس کے بارے میں قتم کھا کر فرمایا گیا کہوہ خص مومن ہیں ہے ہشم ایک بار نہیں تین بار کھائی گئے۔

والله لا يومن، والله لا يومن، والله لا يومن قيل من

يارسول الله. قال الذي لا يومن جارة بوائقه (٢) ''اللّه كانتم وهمخض مومن كامل نهيس،اللّه كانتم وهمخض مومن كامل نهيس،اللّه

(۱):بيهقى، مشكواة: ۲۲۳/۲\_ (۲):متفق عليه، مشكواة: ۳۲۲/۲\_

ساتھ جس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے اس کے ساتھ بھی ہم وہی معاملہ کرتے۔ آج کل

ہم لوگوں میں اس کی بڑی کمی ہوگئ ہے۔ یہ قابل اصلاح چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہونے ، مسلمان ہونے کی بنیاد پر اس کے ساتھ اعزاز واکرام کا بھی معاملہ ہونا چاہیے۔ اس لیے کہا کرنا ہوں کہ کسی سے لڑنا یہ بُرا ہے پھر حکومت کے آ دمی پولیس والے یا فوجی سے لڑنا یہ اور بھی برا ہے۔ اسی طرح کسی سے لڑنا تو برا ہے ہی مسلمان سے لڑنا ، اس کوستانا گالی دینا، دھوکا دینا یہ اور بھی زیادہ برا ہے۔ پھر حاجی کا اس نوع کا

معاملہ کرنا بیاس کی شان کے خلاف ہے یہاں سے جانے کے بعد ہمارے مل سے لوگوں کواحساس ہو کہ حرم سے بدل کرآئے ہیں۔لوگوں میں عمل کا جذبہ پیدا ہو۔

#### وه آج آن كرمجهس كانتقام:

اسی کے ساتھ یہ بھی ہے کہ انسان ہے بھول چوک ہوتی رہتی ہے ، غلطی ہوتی رہتی ہے ، غلطی ہوتی رہتی ہے اس کی تلافی کر ہے۔ کسی کی حق تلفی ہو جائے تو اس کو معاف کرائے بڑے برئے اکا براولیاء اللہ نے حقوق العباد کے سلسلے میں کتنا اہتمام کیا ہے۔ حضرت والا حکیم الامت مولا نا تھا نوی نور اللہ مرقدہ کا کیا مقام تھا؟ آپ کی کیا شان تھی ظاہر ہے ، سب کو معلوم ہے۔ حقوق العباد کی ادائی اور اس کی تلافی کا کس قدر خیال تھا۔ یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے تا کہ جولوگ حضرت والاکی تعلیمات و ہدایات برعمل کرنے والے ہیں ان کو اپنا جائزہ لینا چا ہے کہ اس معاملہ میں ان کا کیا حال تھا اور ہمارا کیا حال ہے وال تھا نوی نور اللہ مرقدہ نے '' العُدروائد ر'' کے عنوان سے مضمون حال ہے۔ حضرت والا تھا نوی نور اللہ مرقدہ نے '' العُدروائد ر'' کے عنوان سے مضمون کی خدمت میں دس بستہ نہایت لجاجت و ہو خواہ وہ حق غیر مالی ہوان سب اہل حقوق کی خدمت میں دس بستہ نہایت لجاجت و ہو خواہ وہ حق غیر مالی ہوان سب اہل حقوق کی خدمت میں دس بستہ نہایت لجاجت و

57)
-27
-27
-27
-20
-19
-19
-19
-10

ساجت سے درخواست کرتا ہوں کہ ان حقوق کا خواہ مجھ سے عوض لے لیں بشر طیکہ مدعی کا صدق میرے دل کولگ جائے۔اورخواہ حسبۂ للدمعاف فرمادیں میں دونوں حالتوں میں ان کاشکر گزار ہوں گا کہ مجھ کومحاسبۂ آخرت سے بُری فرمایا اور معافی کی صورت میں دعا بھی کرتار ہوں گا کہ میرے ساتھ مزیدا حسان فرمایا۔ پھر آخر میں بیا شعار کھے

کسی کو اگر میں نے مارا بھی ہو بری بات کہہ کر پکارا بھی ہو وہ آج آن کر جھے سے لے انقام نہ رکھے قیامت کے دن پر بیہ کام کہ خجلت بروز قیامت نہ ہو غدا پاس مجھ کو ندامت نہ ہو

حقوق العبادى تلافى كاانعام:

حقوق العباد کا بڑا اہتمام رکھیے، اس کی ادائیگی کی فکر وکوشش کرتا رہے۔ حضرت عمرضی اللّدعنہ نے فرمایا:

حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا (١)

''اپنے نفسوں کا محاسبہ کر قبل اس کے کہ تمھا را محاسبہ کیا جائے''۔

ا پنے اعمال کا محاسبہ کرتا رہے، جائزہ لیتا رہے۔ بزرگان دین اللہ والوں کو

کتنااہتمام تھاحقوق العباد کے بارے میں خاص طور سے کتنی فکرتھی ۔حضرت مولا ناشاہ

عبدالغیٰ صاحب پھولپوری نور اللہ مرفتہ ہ سب لوگ جانتے ہیں بہت بڑے عالم اور

(1):اتحاف الساده المتقين: ١١١١-

بڑے درجہ کے بزرگوں میں سے تھے بیرساری باتیں تھیں ۔حضرت کی ایک خاص بات تھی کہ دین واہل دین کی حرمت والتزام کےخلاف کسی کےمنہ سے کوئی کلمہ نکل جاتا تو پھراس کا مخمل نہیں ہوتا تھا چنانچہ ایک مرتبہ ایک شخص نے اس نوع کی بات کہہ دی تو حضرت کو کہاں برداشت۔اس پر حضرت نے بہت ڈانٹا ڈپٹا خیر معاملہ ہو گیا۔ان حضرات کی بھی عجیب شان ہوتی ہے کہ اپنے سے غافل نہیں ہوتے محاسبہ کرتے رہتے ہیں خیال آیا کہ وہ فلاں شخص جونہ تو مرید نہ شاگر د آج میں نے زیادہ ڈانٹ دیا۔ بس مغرب کے بعد اُوّا بین پڑھ کرمہمان حضرات بھی بیٹھے ہوئے تھے فر مایا کہ ایک جگہ جانا ہے۔سارا علاقہ معتقد بھی تھا سردی کی رات تھی راستہ بھول گئے۔خیر جب وہاں گاؤں پہو نیج تو وہ صاحب تاپ رہے تھے حضرت کو دیکھا تو ان کی عید ہوگئی کہ حضرت آ گئے حضرت آ گئے پھر آپ نے فر مایا کہ بھائی آج دو پہر میں نے تم کوڈ انٹا تھا اس کومعاف کر دوانھوں نے کہاارے حضرت آپ تو ہمارے دادا کے برابر ہیں آپ نے ہم کوڈ اٹٹا تھاوہ تو ہمارے ہی فائدہ کے لیے تھا آپ نے فرمایانہیں بھائی معاف کر دو۔اس نے کہا اچھا حضرت معاف کر دیا۔ پھر انھوں نے کہا اب حائے یی لیجے۔ فرمایااس وفت موقع نہیں ہے، ضرورت ہے مہمانوں کوچھوڑ کرآیا ہوں، اور فوراً واپس ہو گئے،اس معاملہ کی تلافی کے لیے دوڑ ھائی گھنٹہ بلکہ تین گھنٹے صرف کیے خیررات کوتو بیہ معاملہ ہوااس کی صبح کوحضرت نے فر مایا کہ دیکھو بھائی حق العبد کی تلافی میں نفس کی یا مالی ہے بیہ بڑا مجاہدہ ہے مگر حق تعالیٰ نے اس پر فوراً انعام کیا کہ وہ بیر کہ اسی رات کو خواب میں دیکھا کہ ایک سمندر ہے اس میں ایک کشتی چل رہی ہے کشتی میں رسول مقبول النظالية اورحضرت على رضى الله تعالى عنه سوار بين \_ مين بهي ايك كشتى مين سوار بهون

میری کشتی پیچھے پیچھے چل رہی ہے سرور عالم سلطے نے ارشاد فرمایا اے علی عبد الغیٰ کی کشتی کومیری کشتی ہے ہیں '' کھٹ''
کومیری کشتی سے باندھ دو۔ کشتی کوکشتی سے باندھنے کے لیے جو ملاتے ہیں '' کھٹ''
کی آواز ہوتی ہے حضرت فرماتے تھے کہ وہ آواز اب تک کا نوں میں گونجتی ہے اور وہ منظر اب تک سامنے ہے۔ حقوق العبد کے اہتمام سے اللہ تعالیٰ نے یہ انعام دیا اس کے سامنے ہے۔ حقوق ہوں تو جلد سے جلد معافی تلافی کی صورت اختیار کر ہے سی کو ایڈ انہ دے، دوسروں کو نفع پہونچائے، راحت پہونچائے ہر شخص اس کی کوشش کر ہے کہ ہم سے کسی کوسی تکلیف نہ پہونچے۔

### چ كى شرف كوترام كھانے سے ختم ندكرے:

جائ کرام کوجن باتوں کا اہتمام چاہیان میں خصوصیت سے یہ چزبھی ہے کہ حرام مال کھانے سے بیچ کا اہتمام بہت زیادہ رکھے۔ یہاں سے جانے کے بعد بہت سے لوگ ان کی دعوت کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ دعوت کرنا یہ تو اچھی بات ہے۔ اب یہ کہ کس کی دعوت کرنا یہ تو اچھی بات ہے۔ اب یہ کہ کس کی دعوت کھائے ، کس کی نہ کھائے۔ اس کا بھی علم ہونا چاہیے۔ جو لوگ ایسے ہیں جن کا حال معلوم نہیں آمدنی کی نوعیت معلوم نہیں۔ جن کو مستور الحال کہا جاتا ہے ان کی دعوت کا معاملہ تو الگ ہے۔ اس میں سہولت دی گئی ہے البتہ جن کے باتا ہے ان کی دعوت کا معاملہ تو الگ ہے۔ اس میں سہولت دی گئی ہے البتہ جن کے بات میں معلوم ہے کہ گندہ مال بھی ہے، ویسا مال بھی ہے، ایسی صورت میں دیکھنا چاہیے کہ کالا مال یعنی حرام زیادہ ہے یا سفید یعنی حلال زیادہ ہے تو دونوں کا حکم الگ الگ ہے، تحقیق کرے، یو چھے لے اگر وہ کہہ دے کہ طیب یعنی سفید مال زیادہ ہے تو الی صورت میں شریعت نے گئجائش دی ہے۔

ان كان غالب ماله خلالًا لا باس بقبول هديته والاكل منها(۱)

''اگراس کی زیادہ آمدنی حلال ہے تواس کامدیدود عوت قبول کرنے میں کوئی ''

اگرمعلوم ہو کہ گندہ مال یعنی حرام زیادہ ہے تو پھر پوچھنا ضروری ہے وہ کہہ دے کہ حلال مال سے دعوت کرر ہا ہوں تو بھی گنجائش ہے، ورنہ تو پھرنہ کھائے۔

غالب ماله حرام لا يقبل و لا يأكل مالم يخبره ان ذالك المال اصله حلال (٢)

''اگراس کی غالب آمدنی حرام ہے قوہدیہ اور دعوت قبول نہ کرے جب تک وہ اطلاع نہ دے کہ بیحلال مال کا ہے''۔

اورحلال وطیب ہی مال ہونے کی صورت میں تھم ظاہر ہے کہ اور کوئی مانع نہ ہوتو قبول کرے۔ دعوت کھائے۔ یہ بات اس لیے عرض کر دی کہ جج کے ذریعہ سے جو شرف ملا ہے ایسا نہ ہو کہ کھانے پینے کی بے احتیاطی سے وہ ختم ہو جائے کیونکہ حرام کھانے پینے کا ضرریہ ہوتا ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ سرور عالم سلطنظ نے فرمایا کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ سرور عالم سلطنظ نے فرمایا کہ بعضے لوگ ایسے بھی ہول گے کہ ان کے کہ ان کے بال بھر ہے ہول گے ، ان پر گردوغبار پڑی ہوگی ، اور آسمان کی طرف ہاتھ کھیلائے ہوئے یارب یارب کہہ کر دعا کیں مانگیں گے مگران کی دعا قبول نہ ہوگی۔ اس لیے کہ:

مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذاى بألحرام

(۱):عالمگیری: ۳۳۳/۵\_ (۲):عالمگیری: ۳۳۳/۵\_

"اس کا کھانا،اس کا پینا،اس کا پہنناسب حرام اوراس کی غذا بھی حرام"۔

جب ان كامعامله اس نوع كا هو گا تو چر:

فانى يستجاب لذالك

''پسالیی حالت میں اس کی دعا کہاں قبول ہوگی''۔

اس لیے کھانے پینے میں احتیاط رکھیے،خصوصیت سے اہتمام کیجیے۔

ستجاب الدعوات لوگول كے ساتھ حجاج بن بوسف كامعامله:

بعض مرتبہ لوگ اس نوع کا معاملہ جان بوجھ کر کرتے ہیں تا کہ ان کو جو

شرف ملا ہوا ہے وہ ختم ہو جائے اس نوع کے واقعات ہوئے ہیں۔ کوفیہ میں مستجاب

الدعوات لوگوں کی ایک جماعت تھی تجاج بن پوسف جب وہاں حاکم ہوا تو اس نے

ایک دعوت کی جس میں ان حضرات کوخاص طور سے شریک کیا جب کھانے سے فارغ ہو چکے تو اس نے کہا کہ میں ان لوگوں کی بدد عاسے محفوظ ہو گیا کہ حرام کی روزی ان

۔ کے پیٹ میں داخل ہوگئ۔ یوں تو بہت سے صلحااس کے یہاں نہیں کھاتے تھے مگر جو

کھالیتے تھے تو وہ کہتا کہ اب میں ان کے شرسے یعنی ان کی بددعا سے پچ گیا۔حرام

مال سے تو ہر مخض کو بچنا چاہیے۔ پھر جو مخض اتنے روپے خرچ کر کے آئے اتنا قر ب حاصل کرےاس کواورزیادہ مختاط ہونا چاہیے۔

خلاصة كلام:

اس وقت بیان کا خلاصہ بیہ ہوا کہ یہاں کی حاضری کی برکت سے جن

(1):رواه مسلم، مشكونة: ١/٢٢١

🔷 طاعات کی توفیق ہوئی اُن کو باقی رکھنے کی فکر رکھی جائے اسی طرح جن کوتا ہیوں کا احساس ہوا ہے ان کو دور کیا جائے کمیاں تو ہرایک میں کچھ نہ کچھ ہوتی ہی ہیں ان کی اصلاح ودرستگی کی فکر وکوشش رکھے گنا ہوں سے بچے اس کا تقاضا ہوتو ہمت کر کے اس کود بائے۔اس پڑمل نہ کرے۔ حجاج کرام اس طرح رہیں کہان کاعمل دوسروں کو 🕏 نفل کی دعوت دینے والا ہو کہ فی سے انسان میں تبدیلی آ جاتی ہے، اب دعا کرلی جائے کہ اللہ تعالی ان باتوں کو قبول فر مائے اوراس برعمل کرنے کی تو فیق عطا فر مائے ، تر مدن \_

وَ أَخِرُ دَعُوا نَا آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ

#### الهم تقيحت

دُنیامیں اس طرح رہوجیسے مسافرر ہتا ہے۔ (جامع الصغیر) \*\*\*

غنيمت مجھويانچ چيزول کويانچ چيزين آنے سے پہلے:

(1) زندگی کوموت سے پہلے

(۲) تندرستی کو بیاری سے پہلے

(۳) فراغت کومشغولی سے پہلے

(٣)جوانی کوبرهایے سے پہلے

(۵) مالداری کوفقرسے پہلے۔ (جامع الصغیر)



## اس وعظے کال نفع حاصل کرنے کے لیے بید دستورالعمل کیمیا اکثر رکھتا ہے

# وستوراعمل

### عَيم المُن مجرّد المدّي حِرْم ولا شاه محمد أنثر و المعطل في الله العالى والله العالى المالة المعالى

وہ دستورالعمل جو دِل پرسے پُردے اُٹھا تا ہے، جس کے چندا بڑاء ہیں، ایک تو کتابیں دیکھنا یا سننا، دوسرے مسائل دریافت کرتے رہنا، تیسرے اہل الله کے پاس آنا جانا اور اگر ان کی خدمت میں آمدورفت نہ ہو سکے تو بجائے ان کی صحبت کے ایسے بزرگوں کی حکایات وملفوظات ہی کا مطالعہ کرویاس لیا کرو، اور اگر تھوڑی دیر ذکر اللہ بھی کرلیا کروتو یہ اصلاح قلب میں بہت ہی معین ہے، اور اسی ذکر کے وقت میں سے پچھوفت محاسبہ کے لیے نکال لوجس میں لیے نفس سے اس طرح باتیں کیا کرو:

''اے نفس! ایک دن دُنیا سے جانا ہے، موت بھی آنے والی ہے، اُس وقت بیسب مال ودولت بہیں رَہ جائے گا، بیوی ہے سب مجھے چھوڑ دیں گے اور الله تعالیٰ سے واسطہ پڑے گا۔ اگر تیرے پاس نیک اعمال زیادہ ہوجائے تو بخشا جائے گا، اور گناہ زیادہ ہو نے تو جہنم کا عذاب بھگتنا پڑے گا جو برداشت کے قابل نہیں ہے۔ اس لیے تو اپنے انجام کوسوچ اور آخرت کے لیے پچھسامان کر عمر بڑی قبتی دولت ہے، اس کوفضول رائیگاں مت بر بادکر ۔ مُر نے کے بعد تو اُس کی تماکر کے گا کہ مفید نہ ہوگی۔ پس زندگی کوفنیمت بجھراس وقت اپنی مغفرت ہو جائے۔ گراس وقت تجھے بیسرت مفید نہ ہوگی۔ پس زندگی کوفنیمت بجھراس وقت اپنی مغفرت کا سامان کر لے''۔

.....★.....

## إصلاح كاآسان سخه

عَيم المُت مِدِوالمدَّ يَصِرَّمُولا شاه مِم أَبْرُو بِعِثْ لَي تَصَالُوي وَالسَّفِالِيُّ

دوركعت نفل نمازتوبدى نيت سے يوه كريد و عامانكو:

''اے اللہ! میں آپ کا سخت نافر مان بندہ ہوں، میں فر ماں برداری کا ارادہ کرتا ہوں گرمیرے ارادے سے پھی نہیں ہوتا اور آپ کے ارادے سے سب پھی ہوسکتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری اِصلاح ہوگر ہمت نہیں ہوتی، آپ ہی کے افتیار میں ہے میری اِصلاح۔اے اللہ! میں سخت نالائق ہوں، سخت خبیث ہوں، سخت گناہ گار ہوں، میں تو عا جز ہور ہا ہوں، آپ ہی میری مد فر مائے۔میرا قلب ضعیف ہے، گناہوں سے بچنے کی قوت نہیں ہے، آپ ہی قوت دیجے۔میرے پاس کوئی سامانِ نجات نہیں، آپ ہی غیب سے میری نجات کا سامان پیدا کرد ہیجے۔اے کوئی سامانِ نجات نہیں، آپ ہی غیب سے میری نجات کا سامان پیدا کرد ہیجے۔اے اللہ! جوگناہ میں نے اب تک کیے ہیں انہیں آپ اُن رحمت سے معاف فر مائے۔گو میں پہیں کہتا کہ آئیدہ پھر کروں گا،

غرض اسی طرح سے روز اندا ہے گنا ہوں کی معافی اور بجز کا إقرار ، اپنی إصلاح کی دُعا اور اپنی نالائقی کوخوب اپنی زبان سے کہدلیا کر و، صرف دس منٹ روز اند بیکام کرلیا کرو۔ لو بھائی! دوا بھی مت بچوہ بد پر ہیزی بھی مت جھوڑ و، صرف اس تھوڑ ہے سے نمک کا استعال سوتے وقت کرلیا کرو۔ آپ دیکھیں گے کہ بچھ دن بعد غیب سے ایسا انظام ہوجائے گا کہ ہمت بھی قوی ہوجائے گی ، شان میں بقر بھی نہیں ہے ۔ بیٹی نہ آئیں گی۔ غرض غیب سے ایسا سامان ہوجائے گا کہ جو آپ کے ذہن میں بھی نہیں ہے۔

.....**★**.....





بادگارخانقاه إمار دباین فربیر بامة بل چرا گفراشا مراوقانداعظم لامرا